



٥ لن سروں

۵ گنامول کی لذت ، ایک د صوکه ٥ گناه گارے نفرت مت کیجے و دی مدارس دین کی مفاظت کے قلع

ن بیاری اور پیشانی ایک نعت ٥ طال روز كارد جوزي

o سودى نظام ى دابيان ادراس كامتبادل o سنت كامذاق دأرايس

نت کے دور کی نشانیاں ن تقديريرراضيربنايابي

٥ مرنے سلے موت کی تیاری کیے ٥ فیمزدری سوالات سے ریوز کیں

٥ معاملات جديده اورعاماء كى ذمة داريال

حضرَت مُولانا مُفتَى مُعَنَى مَنْ عَنْ مُناهِمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ





# ALECTIFICATION.

# ملنے کے پتے

- مین اسلامک ببلشرز، ۱۸۸/۱، لیافت آباد، کراچی ۹!
  - وارالا شاعت، اردوبازار، کراچی
    - هکتنیددارالعلوم کراچی ۱۳
  - 🛞 ادارة المعارف، دارالعلوم كراجي ١٩
  - 🟶 كتب خانه مظهري ، كلثن اقبال ، كراجي
    - اقبال بكسينٹرصدر كراچي
  - 🖚 مكتبة الاسلام، البي فلورس، كورتكي، كراجي

#### بِشُمِ اللَّهِ الرُّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# بيش لفظ

# حضرت مولانامفتي محمر تقي عثماني صاحب ظلهم العالى

الحمدالله وكفي، وسلام على عباده الذين اصطفى ـ امابعد!

اپ بعض بزرگوں کے ارشاد کی تعیل میں احترکی سال سے جعد کے روز عصر کے بعد جامع معجد البیت المکر م گلش اقبال کراچی میں اپ اور سنے والوں کے فائدے کے لئے کچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے حضرات اور خواتین شریک ہوتے ہیں، الحد للہ احقر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ موتا ہے اور افضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس سلطے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا کیں۔ آمین۔

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے پچھ موسے
احقر کے ان بیانات کو ثیب ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کرکے ان کے کیسٹ
تیار کرنے اور ان کی نشر واشاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے میں ووستوں
سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالیٰ ان ہے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداداب غالبًا دوسو سے زائد ہوگئی ہے۔ انہی میں سے کچھ کیسٹوں کی تقاریر مولا تا نبداللہ میمن صاحب سلمہ نے قلمبند بھی فرمالیں اور ان کوچھوٹے کتا بچوں کی شکل میں شائع کیا۔ اب وہ ان تقاریر کا ایک

مجموع "اصلاحی خطبات" کے نام سے شائع کردہے ہیں۔

ان میں سے بعض تقاریر پر احقر نے نظر ٹانی بھی کی ہے۔ اور مولانا موصوف نے ایک مفید کام یہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جوا ھادیث آتی ہیں، ان کی تخریج کرکے ان کے حوالے بھی درج کر دیتے ہیں، اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ گئی ہے۔

اصلاح کی طرف متوجد کرنا ہے۔

نه به حرف ساخه سرخوشم، نه به تعش بسه مشوشم نف بیاد بیاد توی زنم، چه عبارت وچه معایم

الله تعالیٰ این فضل و کرم سے ان خطبات کوخود احقر کی اور تمام قارئین کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں، اور یہ ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہوں۔ الله تعالیٰ سے مزید دعا ہے کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صلہ عطافر مائیں آمین۔

> محمر تقی عثانی ۱۲ رویع الاول ۱۳۱۳ه

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ عَ

# عرضِ ناشِر

الحمدالله "اصلاحی خطبات" کی سائوی جلد آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت حاصل کر ہے ہیں۔ چھٹی جلد کی متبولیت اور افادیت کے بعد مختلف حفرات کی طرف سے سائویں جلد کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا ، اور اب الحمد لله ، دن رات کی محنت اور کوشش کے نتیج میں صرف چے ماہ کے اندر بیہ جلد تیار ہوکر سامنے آگی ، اس جلد کی تیاری میں برادر مگرم جناب مولانا عبداللہ مین صاحب نے اپنی دوسری معروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا ، اور دن رات کی انتقالی محت اور کوشش کرکے ساتھ ہی جلد کے لئے مواد تیار کیا ، الله تعالی ان کی صحت اور عربی برکت عطافر مائے ۔ اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور کی شعر عطافر مائے ۔ اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور کو قبق عطافر مائے ۔ آ

ہم جامعہ دارلعلوم کراچی کے استاد حدیث جناب مولانا محود اشرف عثانی صاحب مظلم اورمولانا راحت علی ہاشی صاحب مظلم کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا جیتی وقت نکال کراس پرنظر ثانی فرمائی اورمفید مشورے دیئے، اللہ تعالی و نیا و آخرت میں ان حضرات کواجر جزیل عطافر مائے۔ آمین۔

تمام قار كين سے دعاكى درخواست ہے كہ الله تعالى اس سلسلے كو مزيد آك جارى ركھنے كى جمت اور تو فيق عطافر مائے اوراس كے لئے وسائل اور اسباب ميں آسانى بيدا فرما دے اور اس كام كو اخلاص كے ساتھ جارى ركھنے كى توفيق عطافرمائے ۔ آمين ۔

و کی اللہ میمن میمن اسلامک پېلشرز

# اجمالی فهرست جلد

| فخنبر | عثوان                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| ro    | گنامول کی لذّ ت ایک دهو که                                  |
| 14    | ا پی فکر کریں                                               |
| ۷1    | منابگاروں سے نفرت مت میجئے                                  |
| Ar    | د نی مدارس دین کی حفاظت کے قلع                              |
| 1.0   | يارى اور پريشانی ايک نعت                                    |
| Ir9   | علال روزگار نه چھوڑیں                                       |
| 100   | سودى نظام كى خرابيال                                        |
| 141   | سنت كا غداق ندار اكي                                        |
| 1/19  | تقدر پرراضی رہنا جا ہئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| rrr   | نتنه کے دور کی نشانیاں                                      |
| 744   | مرنے سے پہلے موت کی تیاری سیجئے                             |
| rai   | غیر ضروری سوالات سے پر ہیز کریں                             |
| 1-1   | معاملات جديده اورعلاء كي ذمه داريال                         |
|       |                                                             |

# ...

| فهرست مضامين |                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| صفحتمبر      | عنوان                                                                             |
|              | گناہوں کی لڈت ایک دھوکہ                                                           |
| 44           | الماية مسئوند                                                                     |
| 44           | <ul> <li>چنت اور چنتم پردے میں</li> </ul>                                         |
| PA.          | چہٹم کے الگارے خرید نے والا                                                       |
| 49           | <ul> <li>جنّت کی طرف جانے والا راستہ</li> </ul>                                   |
| 19           | 💠 ہرخواہش کو پوراکرنے کی فکر                                                      |
| ۳.           | <ul> <li>انسان كالنس الذون كاخوكر بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> |
| 11           | <ul> <li>خواوشاتِ نفسانی میں سکون نہیں</li> </ul>                                 |
| 71           | <ul> <li>لطف اور لذّت کی کوئی حد نہیں ہے</li> </ul>                               |
| 41           | <ul> <li>علائي زناکاري</li> </ul>                                                 |
| 44           | ♦ امریک میں زنابلجبری کثرت کیوں؟                                                  |
| 44           | <ul> <li>بیر پیاس مجھنے والی نہیں</li> </ul>                                      |
| 44           | * منابول كى لذت كى مثل                                                            |
| th.          | ♦ تحوري ي مشقت برداشت كراو                                                        |
| rr           | الله يدهس مزورير شرب                                                              |
| 40           | + الس دوده من بخ كي طرح ب                                                         |
| P4           | اس کو گناہوں کی چات گلی ہوئی ہے                                                   |
| ۳٦           | ⇒ سکون اللہ کے ذکر یں ہے                                                          |

| صفحة نمبر | عنوان                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 44        | <ul> <li>الله كاوعده جمو ثانبيس موسكتا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> |
| TA        | <ul> <li>اب تواس دل کو تیرے قاتل بنانا ہے گھے</li> </ul>                               |
| 49        | <ul> <li>ال يه تكليف كيول برداشت كرتى ٢٠</li> </ul>                                    |
| 44        | <ul> <li>خبت تکلیف کو خم کردین ہے</li> </ul>                                           |
| ۲٠.       | الله عولى كى محبت كيل سے كم نه جو                                                      |
| KI        | <ul> <li>مخذب</li> </ul>                                                               |
| MY        | <ul> <li>◆ عبادت کی لذت ے آشا کردو</li> </ul>                                          |
| 44        | <ul> <li>حفرت سفیان توری کا فرمان</li> </ul>                                           |
| 44        | <ul> <li>مجھے تو دن رات بے خود ی چاہئے</li> </ul>                                      |
| Pr-       | <ul> <li>نس کو کھلتے میں مزہ آئے گا</li> </ul>                                         |
| ble       | <ul> <li>ایمان کی حلاوت حاصل کراو</li> </ul>                                           |
| 44        | ♦ حاصل تصوف                                                                            |
| 2         | <ul> <li>دل ق ب ثوثے کے لئے</li> </ul>                                                 |
|           | ا پنی فکر کریں                                                                         |
| ۵٠        | <ul> <li>ایک آیت بر الل</li> </ul>                                                     |
| ۵۰        | المسلمانون كيدهالي كاسبب                                                               |
| ۵۲        | کوششیں دانیگاں کیوں؟                                                                   |
| 84        | <ul> <li>املاح کا آغاز دو سروں ے</li> </ul>                                            |
| 04        | 💠 اپنی اصلاح کی فکر نہیں                                                               |
|           |                                                                                        |

| صفحةنبر | عتوان                                                |   |
|---------|------------------------------------------------------|---|
| 84      | بات می وزن نمی                                       | * |
| ar      | ہر مخص کوا پنے اعمال کا جواب دیتا ہے                 | * |
| ۵۵      | حعشرت ذوالنون مصري رحمة الله عليه                    | 4 |
| 24      | اپنے گناہوں کی طرف نظر تھی                           | 4 |
| 04      | لكاه يس كوكي برائد ريا                               | 4 |
| 64      | ا بی بیاری کی قر کسی موتی ہے                         | 4 |
| 39      | ا يك خاتون كالفيحت آموزوا قعه                        | 4 |
| 29      | حضرت حنظله رضى الله تعالى عنه كواپخ نفاق كاشبه       | 4 |
| 41      | حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كونفاق كاشبه             | 4 |
| 44      | دین سے ناوا تغیت کی انہاء                            | ф |
| 44      | مارا به طال ب <u>ې</u>                               | • |
| 40      | اصلاح کاب طریقہ ہے                                   | 4 |
| 40      | حضور صلی الله علیه وسلم نے کیے تربیت کی؟             | 4 |
| 44      | محاب کرام کندن بن صحنح                               | 4 |
| 44      | ا پنا جا تزه لیس                                     | 4 |
| MA      | ج اغ جاغ جائ بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان | 4 |
| 44      | يد فكركمي بدا موج                                    | • |
| 49      | دا رالعلوم میں ہونے والی اصلاحی مجانس                | 4 |

صفحةتمس گنامگاروں ہے نفرت مت سیجئے 47 سمى كوممناه برعار دلانے كا ويال-47 مناہ گار ایک بیار کی طرح ہے۔ كفر قابل نفرت ب نه كه كافر 40 حضرت تھانویؒ کا دو سردں کو انضل سمجھنا۔ 44 44 یہ مرض کن لوگوں میں پایا جا تا ہے؟ کسی کو بیار د کھے تو سہ دعا بڑھے۔ 4 کسی کو گناہ میں جتلا دیکھے تو میں دعا پڑھے۔ 41 حضرت جیند بغدادی کا چور کے پاؤں کو چومنا۔ 44 "ا یک مٹومن دو سرے مٹومن کے لئے آئینہ ہے" کا مطلبہ ΛI ا یک کے عیب دو سروں کو مت بتاؤ۔ Al دین مدارس دین کی حفاطت کے قلعے AZ الله کی تعتیں ہے شار ہیں ۸۸ اسے مقیم نوت 19 وی مدارس اور بردیتگنژه 9. موثوی کے ہر کام پر اعتراض ٩.

| صفحةنمبر | عنوان                                               |
|----------|-----------------------------------------------------|
| 91       | <ul> <li>پیجاعت اسلام کے لئے : حال ہے</li> </ul>    |
| 94       | <ul> <li>بالدادش دین مدرسه کی تلاس</li> </ul>       |
| 95       | <ul> <li>ہاری کے خاتے کو پرداشت نہ کڑا</li> </ul>   |
| 98       | <ul> <li>دی فیرت کے خاتے کا ایک علاج</li> </ul>     |
| 914      | <ul> <li>۱۹ شادی پرافتراضات</li> </ul>              |
| 90       | <ul> <li>پومولوي بدا خت جان ہے</li> </ul>           |
| 94       | <ul> <li>مونوی کی رون کی تکرچمو ژدو</li> </ul>      |
| 94       | <ul> <li>اس دنیا کو فیمکراده</li> </ul>             |
| 91       | <ul> <li>مولوی کولوبار اور بزهنی مت بناؤ</li> </ul> |
| 9.4      | <ul> <li>ایک سبق آموز دافشه</li> </ul>              |
| 1        | ♦ درس، تدریس کا پرکت                                |
| 1        | <ul> <li>طلبه کاکیرئیرآ فرت سنوارنا</li> </ul>      |
| 1.4      | 💠 شارس کی آهنی اور معمار ت                          |
| 1.4      | <ul> <li>الشرائك لية بين</li> </ul>                 |
| 1.50     | <ul> <li>پیدوسے کوئی دکان ٹیسے</li> </ul>           |
| 1.6      | <ul> <li>څ تم ایی قدر بچانو</li> </ul>              |
|          | بیاری اور پریشانی ایک نعمت                          |
| 1.4      | <ul> <li>پریشان مال کے لئے بشارت</li> </ul>         |
| 1-A      | <ul> <li>بریشانیوں کی دو متمیں</li> </ul>           |
| 1.4      | + كالمنب الشركاعة البرايمي                          |
| 1.4      | <ul> <li>الله الله كار حمت بحي بين</li> </ul>       |
| 1 1 7 7  | 0.0 - 70.21-0.20                                    |

| صغحه تمبر | عنوان                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| 1-9       | <ul> <li>کوئی شخص ہمی پریشانی سے خالی مہیں</li> </ul>    |
| 11+       | <ul> <li>ایک نسیحت آموز نفته</li> </ul>                  |
| HP        | <ul> <li>ہ ہر شخص کو الگ الگ دولت دی گئی ہے</li> </ul>   |
| HP        | + مجوب بندے پر پریشانی کوں؟                              |
| 115       | <ul> <li>مېركرفوالول يرانعلات</li> </ul>                 |
| 111       | <ul> <li>کالف کی بهترین مثال</li> </ul>                  |
| 116       | + دو سری مثل                                             |
| ااا       | + كالنبر"انالد"رجةوالح                                   |
| 114       | ه جم دوست كو تكليف دية جي                                |
| 114       | ♦ ایک جمیب و خریب قِصّه                                  |
| 1.9       | <ul> <li>پی تکالیف اضطراری مجلیدات بین</li> </ul>        |
| 14.       | الليف كي تيري مثال 💠 الليف كي تيري مثال                  |
| 14.       | <ul> <li>چوشی مثل</li> </ul>                             |
| 141       | الله عفرت اليب عليه السلام اور تكاليف                    |
| 177       | اللغ كر حت مونى علامت                                    |
| וצד       | <ul> <li>دعاکی قبولیت کی علامت</li> </ul>                |
| 144       | <ul> <li>حضرت عاتی ایداد الله صاحب کایک واقعہ</li> </ul> |
| 170       | ♦ غلامه مدعث                                             |
| 110       | <ul> <li>کالف یس عابزی کا اظہار کرنا چاہیے</li> </ul>    |
| 144       | ♦ ایک بزرگ کاواقد                                        |
| 142       | <ul> <li>♦ ایک عبرت آموزواقعہ</li> </ul>                 |

| فحه تمبر | عثوان                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 164      | سودی معالم کرنے والوں کے لئے اعلان جگ                                                                                                                   |
| 164      | "مود" من كوكت بن؟                                                                                                                                       |
| 160      | معلمه كے بغيرز ياده دينا سود شيس                                                                                                                        |
| ۱۵۰      | قرض کی واپس کی عمده شکل                                                                                                                                 |
| 10.      | قرآن كريم في كس "ربا" كو حرام قرار ديا؟                                                                                                                 |
| 141      | تھارتی قرض ابتدائی زمانے میں بھی تھے                                                                                                                    |
| lar      | صورت بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی                                                                                                                          |
| 104      | ليك لطيف                                                                                                                                                |
| 126      | برقبيله " جائك الماك مميني " هوما قعا                                                                                                                   |
| +37"     | 750 875                                                                                                                                                 |
| 101      | شربيت كافيك اصول                                                                                                                                        |
| 100      | اس زمانے کا تصور ہمارے ذہوں میں                                                                                                                         |
| اهدا     | سب سے پہلے چھوڑا جانے واٹا سود وس بزار                                                                                                                  |
| 127      | هده صحابه اور بنکاری                                                                                                                                    |
| 124      | سود منفرد اور سود مر کب دونول حرام بین                                                                                                                  |
| 122      | موجودہ بنکنگ انٹرٹ حرام ہے                                                                                                                              |
| 141      | بیمہ ممینی سے کون فائدہ افغار ہاہے                                                                                                                      |
| 144      | سودکی عالمی جاد کاری                                                                                                                                    |
| 144      | سودی <b>طریقتہ</b> کار کا متبادل<br>جم                                                                                                                  |
| 144      | ناگزیر چزوں کو شریئے ہے میں ممنوع قرار نمیں دیا گیا<br>انتخاب میں است                                                                                   |
| 146      | سوی قرض کا متبادل قرض سنہ ہی جنیں ہے<br>محصر قریقہ سرور کا معرف |
| 146      | سودی قرض کا شبادل '' مشار کت '' ہے<br>'' ماک '' میں میں میں کئی اس کا میں کا میں میں کئی میں کہ میں کہ میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا می     |
| 148      | "مشار كمت" بيس بمترين متائج                                                                                                                             |

|               |                                                                           | Ť |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---|
| عنوان صغرتمبر |                                                                           |   |
| 144           | "مشاركت" كى بمترين ولائح                                                  | _ |
| 144           | معملی دشواری کا حل                                                        |   |
| 144           | د سری متبادل صورت "ا باره"                                                |   |
| IMA           | تيسري متبادل مورت "مرابحه"                                                |   |
| 149           | پىندىيە متبادل كون ساب؟                                                   |   |
| 14.           | عصر حاضر میں اسلامی معیشت کے اور بے                                       |   |
|               |                                                                           |   |
|               | ئىنت كا نداق ندا ژائى <u>س</u>                                            |   |
|               |                                                                           |   |
| 144           | 💠 وَدِ ہے مَجْرِكَا نَجْجِهِ                                              |   |
| 144           | <ul> <li>کاش!ہم محابہ کے زمائے میں ہوتے</li> </ul>                        |   |
| 140           | <ul> <li>الله تعالى عرف کے مطابق دیے ہیں</li> </ul>                       |   |
| 144           | 💠 آپ صلی الله علیه وسلم نے اس کو بَدوُعا کیوں دی؟                         |   |
| 144           | 🍫 بزرگول کی مختلف شائیں                                                   | 1 |
| 141           | <ul> <li>براجها کام دابن طرف ے شروع کریں</li> </ul>                       |   |
| 149           | <ul> <li>♦ ایک دقت میں دوسنتوں ۱۲ جماع</li> </ul>                         |   |
| 11            | <ul> <li>مغلی تبذیب کی برچزالی ہے</li> </ul>                              |   |
| IAI           | <ul> <li>مغرنی دنیا پر کیوں ترتی کرری ہے؟</li> </ul>                      |   |
| IAY           | 🂠 پوچه بجرکا تقت                                                          |   |
| 145           | <ul> <li>ملانوں کی تقی کا راستہ صرف ایک ہے</li> </ul>                     |   |
| IAF           | <ul> <li>مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كي غلا مي احتيا ركراو</li> </ul> |   |
| ١٨٣           | <ul> <li>خے کا ان کے کفر کا اعلام</li> </ul>                              |   |
|               | 7-2-7                                                                     | Ц |

| صفحه بسر | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ۱۸۵      | 💠 حشور صلی الله علیه وسلم کی تعلیمات اور اس کو قبول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|          | کرنے والوں کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 144      | 💠 لوگول کی تین تشمیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| IAZ      | 💠 دو مرول کورین کی دعوت دیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| LAA      | 🌣 وعوت ا أكمانا نبيس جائب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|          | تقذر پر راضی رہنا جا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 91       | <ul><li>دنیای وص مت کو</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 194      | <ul> <li>دین کی حرص پندیدہ ہے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 198      | <ul> <li>حضرات و صحابه کرام او رئیک کامول کی حرص</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 196      | + به ومی پیدا کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 196      | 🍎 حضور صلى الله عليه وسلم كادو ژلگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 190      | ه حفرت تفانوی کارس سنت پر عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 194      | <ul> <li>پت مجمی اللہ ہے اگفی چاہے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 194      | <ul> <li>باعمل کا وقتی اجرو تواب</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 194      | <ul> <li>♦ ایک لوبار کاوات.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 191      | <ul> <li>حشرات صحابه کی قکر اور سوچ کا نداز</li> <li>کسیر معظمی ند</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 199      | <ul> <li>نگی کی حرص مظیم تعت ہے</li> <li>اور دی میں میں اور کی ایک میں میں کی ایک میں میں کی ایک میں میں کی ایک کی ایک میں کی ایک ایک میں کی ایک کی کی ایک کی کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی کی ایک کی ایک کی ایک کی کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی کی ایک کی کی ایک</li></ul> |  |
| 7        | <ul> <li>لفظ "أگر" شیطانی عمل کادروازه کھو آتاہے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 7        | <ul> <li>♦ ونیاراحت اور تکلیف سے مرکب ہے</li> <li>۸ دینے کے مصاب میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Y-1      | <ul> <li>♦ الله كم محبوب ير تكاليف ذياده آئى بين</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

| صفحه تمبر | عنوان                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 1.1       | ♦ حقر كيرًا معلحت كياجاني؟                                       |
| 4.4       | ایک بزرگ کا بھوک کی وجہ سے رونا                                  |
| ۲۰۲       | <ul> <li>مسلمان اور کافر کااتمیاز</li> </ul>                     |
| 7.4       | <ul> <li>الله کے نفیلے پر دامنی رہو</li> </ul>                   |
| 7-7       | <ul> <li>رضا بالقدناه میں تسلی کا سامان ہے</li> </ul>            |
| 4.0       | <ul> <li>القدير"تديير" مي أبيس روكن</li> </ul>                   |
| 4.0       | <ul> <li>تنجر کرنے کے بعد فیملداللہ پر چھوڑ دو</li> </ul>        |
| 7.4       | <ul> <li>حضرت فارد تي اعظم " كاا يك واقعه</li> </ul>             |
| 4.5       | + نقدر كالمحج منبوم                                              |
| Y.4       | <ul> <li>خم اور صدمه کرنا "رضا بالقضاء" کے منافی نہیں</li> </ul> |
| 4.9       | <ul> <li>ایک بهترین شال</li> </ul>                               |
| 4.9       | <ul> <li>کام کابگرتا بھی اللہ کی طرف ہے ہے</li> </ul>            |
| 71.       | <ul> <li>تقدیر کے عقیدے پر ایمان لاچکے ہو ،</li> </ul>           |
| 711       | <ul> <li>پریشانی کیں ہے؟</li> </ul>                              |
| PH        | <ul> <li>آبوذرے لکنے کے قاتل جملہ</li> </ul>                     |
| 717       | <ul> <li>لوح دل بربیه جمله انتش کرلیس</li> </ul>                 |
| 414       | <ul> <li>حضرت ذوالنون معري كاراحت وسكون كاراز</li> </ul>         |
| 714       | <ul> <li>الليف بحى حقيقت ميں رحمت ميں</li> </ul>                 |
| ۲۱۲       | + ایک <del>خا</del> ل                                            |
| 410       | <ul> <li>الکیف مت مانگولیکن آئے تو مبر کرد</li> </ul>            |
| 414       | <ul> <li>الشدوالول كاحال</li> </ul>                              |
| 414       | <ul> <li>کوئی فخص تکلیف سے خالی نہیں</li> </ul>                  |

| صفحةبر | عنوان                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| YIZ    | ا چھوٹی تکلیف بری تکلیف کو ٹال دیتی ہے                      |
| YIA    | <ul> <li>الله عدد ما تكو</li> </ul>                         |
| 119    | <ul> <li>الله کے فیصلد پر رضامندی خیر کی دلیل ہے</li> </ul> |
| 44.    | <ul> <li>پرکت کامطلب اورملہوم</li> </ul>                    |
| 44.    | <ul> <li>ایک لواب کاواقد</li> </ul>                         |
| 771    | 💠 تحست پر داخی رہو                                          |
| 777    | <ul> <li>میرے پیانے میں لیکن حاصل میخانہ ہے</li> </ul>      |
|        |                                                             |
|        | فتنه کے دور کی نشانیاں                                      |
|        |                                                             |
| 444    | الله عليه وسلم تمام قومول كے لئے                            |
| 774    | تار کے لئے ہیں                                              |
| 446    | <ul> <li>♦ آئندہ چیش آنے والے صالات کی اطلاع</li> </ul>     |
| 444    | <ul> <li>ہاتت کی نجات کی قکر</li> </ul>                     |
| 444    | ♦ آئده کیاکیا فتنے آنے والے ہیں                             |
| 74.    | <ul><li>خدكيا + ؟</li></ul>                                 |
| 44.    | <ul> <li>کننہ کے معنی اور منہوم</li> </ul>                  |
| 741    | + صديث شريف ين "فتنه" كالغظ                                 |
| 441    | <ul> <li>ده هاعتون کی لزائی فته ہے</li> </ul>               |
| 744    | + فخل وغارت کری فتنه ب                                      |
| 444    | <ul> <li>کم کرمد کے یارے یم ودے ہے۔</li> </ul>              |
| thu    | + كَلْمُ كُرِّمه كاييك جاك بونا                             |

| _     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صخةبر | عوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| YM6.  | <ul> <li>عاروں کا پہاڑوں ے ہٹند ہونا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 740   | <ul> <li>موهوددود مدیث کی دوشنیش</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 240   | المناس ال |
| 141   | + معاتب كايها زنوت بزے كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۳۲   | + قوى ئزاكے چوركون كون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۳۲   | <ul> <li>په خارناک چوری بے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۳۲   | المام مسامد ميس آوازول كى بكندى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Trr   | <ul> <li>گرون یس کانے والی حورتیں</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 440   | <ul> <li>شراب کو شربت کے نام ہے پیا جائے گا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۳۵   | <ul> <li>خور کو تجارت کانام دیا جائے گا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 444   | <ul> <li>مرشوت کو چرب کانام دیا جائے گا۔</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٢٣٦   | ♦ مشنول پرسوار ہو کرم مجدین آیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 764   | <ul> <li>گورتی لباس پینے کے باوجود نگل</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 bx  | <ul> <li>کو او او</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| the.  | + يه فور غي لمعون بين-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۲۸   | <ul> <li>لپاس کامتعداملی</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| YPA   | <ul> <li>دوسری قوی مسلمانوں کو کھائیں گی</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 719   | المسلمان محکول کی طرح مول کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10.   | المسلمان يدول موجائي ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10.   | م محليد كرام كى بيادرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 701   | <ul> <li>ایک صحالی کاشوق شهاوت</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 401   | <ul> <li>فتذك دورك لئے پہلا تھم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| صفحةتمبر | عنوان                                                         |  |
|----------|---------------------------------------------------------------|--|
| 484      |                                                               |  |
| 154      | <ul> <li>فتر کے دور کے لئے تیرا تھم</li> </ul>                |  |
| 704      | 💠 فخنہ کے دور کا بحترین مال                                   |  |
| 707      | ♦ فتنه کے دور کے لئے ایک اہم تھم                              |  |
| 707      | <ul> <li>فتہ کے دور کی چار علامتیں</li> </ul>                 |  |
| 444      | <ul> <li>اختلافات میں صحابہ کرام کا طرز عمل</li> </ul>        |  |
| 104      | <ul> <li>حضرت عبدالله بن عمر" كالحرز عمل</li> </ul>           |  |
| 109      | <ul> <li>حالت امن اور حالت فتندین جارے کئے طرز عمل</li> </ul> |  |
| 709      | <ul> <li>اختلافات کے باوجود آپس کے تعلقات</li> </ul>          |  |
| 44.      | <ul> <li>حضرت ابد بريه " كاطرز عمل</li> </ul>                 |  |
| 741      | <ul> <li>حضرت امير معاديه كاليمرردم كوجواب</li> </ul>         |  |
| 441      | <ul> <li>آمام محاب كرام مارے لئے معزز اور كرم ميں</li> </ul>  |  |
| 747      | <ul> <li>◄ حطرت اميرمعاوية كي المعيت اور خلوص</li> </ul>      |  |
| 242      | ♦ كناره مش موجاؤ                                              |  |
| 444      | <ul> <li>اچی اصلاح کی گلر کرو</li> </ul>                      |  |
| 444      | <ul> <li>اپنے عیوب کو دیکھو</li> </ul>                        |  |
| 740      | ♦ گنامول = : چاؤ                                              |  |
|          | مرنے سے پہلے موت کی تیاری سیجئے                               |  |
| 74.      | ۵ موت میخی چرب                                                |  |
| 72.      | موت سے بہلے مرنے كامطلب                                       |  |

| صغينبر | عنوان                                                       |  |
|--------|-------------------------------------------------------------|--|
| 441    | <ul> <li>گھ ایک دن مرتاب</li> </ul>                         |  |
| 741    | ♦ دومقیم لوتیں اور ان ے مفلت                                |  |
| 424    | <ul> <li>حطرت بهلول كالفيحت آموز واقد</li> </ul>            |  |
| 440    | ♦ عش مندكون؟                                                |  |
| 740    | + بم سب به وقفین                                            |  |
| 744    | <ul> <li>♦ موت اور آثرت كالقور كري كاطريقه</li> </ul>       |  |
| 744    | <ul> <li>حضرت عبد الرحن بن أني هم رحمة الله عليه</li> </ul> |  |
| PKA    | <ul> <li>الله تعالى علاقات كاشوق</li> </ul>                 |  |
| YKA    | <ul> <li>آجى اچا کاب کراو</li> </ul>                        |  |
| 444    | <ul> <li>♦ مج كوات لتس ع "مطبه" (مثارطه)</li> </ul>         |  |
| 449    | الم مطبه كيوروعا                                            |  |
| ۲۸۰    | ♦ الإراء دن النها اعمال كالممراقبه "                        |  |
| ۲۸۰    | * موتے میل "کامیہ"                                          |  |
| PAI    | <ul> <li>پارشگرادا کو</li> </ul>                            |  |
| PAI    | <ul> <li>درشاقی کو</li> </ul>                               |  |
| YAY    | <ul> <li>این انس پر سزا جاری کرو</li> </ul>                 |  |
| TAY    | <ul> <li>مزامناس اورمعتل ہو</li> </ul>                      |  |
| ۲۸۳    | <ul> <li>پکوشت کن پڑے گی</li> </ul>                         |  |
| TAP    | + بينهاد كام كراو                                           |  |
| TAT    | <ul> <li>به عمل مسلسل كرناموگا</li> </ul>                   |  |
| TAM    | + عشرت معلوبه رمنی الله عنه کاایک واقعه                     |  |
|        | ·                                                           |  |

| صفحةنمبر | عثوان                                                    |  |
|----------|----------------------------------------------------------|--|
| YAD      | <ul> <li>شامت اور توب کے ذریعہ درجات کی بلندی</li> </ul> |  |
| PAY      | + اليي تيسي ميرك كنابول كي                               |  |
| PAY      | <ul> <li>السے زندگی بحرکی اڑائی ہے</li> </ul>            |  |
| YAZ      | + تم قدم بدهاؤ الله تعالى تعام ليس ك                     |  |
| PAA      | <ul> <li>♦ الله تعالى ك مائے كياجواب دو ك؟</li> </ul>    |  |
| 114      | <ul> <li>◄ بمت اور حوصله بى الله تعالى عا كلو</li> </ul> |  |
| 79.      | <ul> <li>أن كي أوا زشول بيس توكوني كي تيس</li> </ul>     |  |
|          | غیرضروری سوالات سے پر بیبر کریں                          |  |
| 498      | کثرت سوال کا نتیجه -                                     |  |
| 796      | كى حم ك موالات بربيزكيا جائ                              |  |
| 193      | نضول سوالات مين لگانا شيطان كاكام ب-                     |  |
| 744      | محم شری کی علت کے بارے بیں سوال۔                         |  |
| 794      | علعہ کے بارے میں سوال کا بھترین جواب۔                    |  |
| 492      | الله تعالیٰ کی محکتوں اور مصلحتوں میں دفل مت دو۔         |  |
| 444      | محاب کرام "کون" ہے سوال شین کیا کرتے تھے۔                |  |
| 791      | یہ اللہ کی محبت اور عظمت کی کمی کی دلیل ہے۔              |  |

التيه كي زمدواري عبد كدوه تباول راست تكافي

شے اس کو اسے ش بہت گرد کھائی ہے

فقیہ دائی ہی ہو ہے

جارى چمونى ى كوشش كامتعد

۲۱۲

410

414

710



تاريخ خطاب: ١٥٥متبرا 199

مقام خطاب: جامع معجد بيت المكرم

گلشن ا قبال کر اچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ے

# بشمالله الحيالخيع

# گناهول کی لذت ایک دهو که

الحمداله نحمده ونستعينه ونستغفره ونومن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا من يهده الله فلامضل له ومن يضلله فلاهادى له ونشهدان لا اله الا الله وحده لاشريك له ونشهدان سيدغا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليماكثير اكثيرا.

#### أمأيعكا

﴿عن ابي هرير؟ رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجب النار بالشهوات وحجب العنة بالمكاره ﴾

حضرت الا جریرہ رضی اللہ عند سے رواعت ہے کہ حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرا ارشاد فرایل کہ : دو فرخ پر خواہشات فنسانی کا پرہ چرا ہوا ہے اور جنس پران چزوں کا پدہ چا ہوا ہے جن کو انسان دنیا کے اندر مشکل اور پُرمشقت محسوس کریا ہے اور جہند ہے، محتاہے۔

جنت اور جہتم پردے میں

اس دنیا کو اللہ تعالی نے احمان اور آزائش کا کھر بطاہے اس آزائش کا قاضہ بدہے کہ انسان اپنی حص اور سجد استعال کرے اس احمان میں کامیابی حاصل کرے۔ اگر 

# جہتم کے انگارے خریدنے والا

جننی چزیں نفسانی شہوات سے حصلتی ہیں۔ اگر انسان ان کے پیچے اس طرح ہل پڑے کہ جو تی چی اس طرح ہل پڑے کہ جو تی بیس آئے کر گزرے اور بید نہ دیکھے کہ بید کام حلال ہے یا حزام ہے، جائز انسان کا وال کھیل تماشوں کی طرف ہمت ما کل ہو تا ہے۔ پہلے ذمانے میں تو کھیل تماشوں کے لئے ہا قاعدہ جنہیں مقرر ہوتی تھیں۔ وہاں جاتا پڑتا قالہ کلٹ خرید تا پڑتا قالہ لیکن اب تو کھر کھر میں کھیل تماشوں ہوں ہے ہوں ہے ہیں۔ بید سب شہوتیں ہیں اور نفسان خواہشات ہیں۔ جن کو ہورا کرنے کے لئے انسان چی خرج کر ہا ہے۔ اور پینے خرج کر کے بازار جا کھر د ہا جا کھیل تماشوں کا سامان خرید رہا ہے۔ کویا اپنے کھرکے اندر، اپنے ڈرا تھی ووم میں، اپنے بیڈروم میں اور اپنے بچوں

کے لئے دوزخ کے افکارے خرید کر لارہا ہے۔ جنت کا سلمان کرنے کے بجائے جہتم کا سلمان کردہا ہے۔ اگرید سلمان کردہا ہے۔ اگرید کردہ اٹھ جائے اور حقیقت شاس لگاہ پیدا ہوجائے تو اس وقت معلوم ہوگا کہ ش سید سارے کام جو کردہ ہوں در حقیقت جہتم میں لے جائے دائے کام جس۔

#### جنّت کی طرف جانے والا راستہ

ود سری طرف جنت کے اوپر محد بات اور ناپندیدہ چیزوں کا پروہ پڑا ہوا ہے۔ انسان کا لفس یہ بنیں چاہتا کہ حکوں کو کا لفس یہ بنیں چاہتا کہ حکوں کو مالے ، لیکن یکی رات جنت کی طرف نے جانے والا ہے۔ جو آدی ایک حرجہ صت کر کے شہوات کے رائے ہے اپ آپ کو پچائے۔ اور اس رائے پر چال پڑے جو بظا ہر کے شہوات کے رائے تو وہ انسان سید حاجت میں چلاجائے گا۔

### ہرخواہش کو پورا کرنے کی فکر

اس مدے ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف اوجد دلارہ ہیں کہ کہی خواہشات نفس ایک پیز اس لئے کہ یہ خواہشات نفس ایک پیز ہے جس کی کوئی انجانہیں۔ اور دنیا کے اعدر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہ یہ جو پکھ خواہش کرتا ہوں وہ پوری ہوجاتی ہے۔ دنیا ہی کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو بید کہ یہ سرایہ دار ہو۔ بیرے بیزا بادشاہ ہو۔ بیرے سے بیزا صاحب اقد ار ہو۔ وہ یہ نہیں کہ سکتا کہ جو پکھ دنیا ہی ہورہا ہے وہ میری عرضی کے مطابق ہورہا ہے، اس کو بھی تکلیف اور صدمہ پنچتا ہے۔ یہ دنیا مستقل راحت کی جگہ نہیں ہے اس لئے اس دنیا ہی تکلیف تکلیف تو پنچتا ہے۔ اب تمہاری عرضی ہے کہ چاہو تو ذیرد تی اپ نفس کو تکلیف پنچاؤ اور یہ ارادہ کراو کہ پنچاؤ یا اللہ کو راضی کرنے کے لئے اپ نظر کو تکلیف پنچاؤ اور یہ ارادہ کراو کہ چونکہ اللہ توائی نے بھی اس کام ہے منع کیا ہے اس لئے ہیں ایپ نفس کو اس کام ہے

یاز رکوں گا۔ پہلا راستہ جبتم کی طرف سلے جانے والا ہے اور دو مرا راستہ جت کی افرف کے جانے والا ہے اور دو مرا راستہ جت کی کرف لے جانے والا ہے۔ ابتدا میہ عادت جو پڑگئی ہے کہ جو خواہش ہی پیدا ہو وہ ضرور پریشان اور اس خواہش کے بیرا نہ ہونے کی صورت میں وہ فمگین اور پریشان ور پاہے۔ یہ عادت شم کرو۔ اس لئے کہ یہ عادت جبتم کی طرف لے جانے والی ہے۔

#### انسان کانفس لڏنون کاخو کر ہے

ادر اور آپ کانس لین وہ قوت ہو انسان کو کی کام کے کرنے کی طرف اُبھارتی کے دوہ نشس و خاوی انداز کے دوہ نشس و خاوی انداز کا عادی بنا ہوا ہے۔ قبدا جس کام جس اس کو ظاہری لڈت اور مرہ آتا ہے اس کی طرف بد دو ڑتا ہے ، یہ اس کی جبلت اور خصلت ہے کہ ایسے کام کی طرف انسان کو ماکل کرے ، یہ انسان سے کہتا ہے کہ یہ کام کراو تو مزہ آجائے گا، یہ کام کراو تو مزہ آجائے گا، یہ کام کراو تو انسان سے والہ انسان کے دل جس خواہشات کے کام کی طرف انسان سے دل جس خواہشات کے دل جس خواہشات کے دل جس خواہشات کے دل جس خواہشات کے دل جس خواہ دانسان اپنے نشس کو بے لگام اور بے مہار چھوڑ و ب اور جو بھی لڈت کے حصول کا نقاضہ پیدا ہواس پر عمل کر تا جائے اور نشس کی ہمیات مانتا جائے تھا سے بیدا گا ہائی میں جائے ہوائی بی جریات مانتا جائے تھا سے بیدا ہوائی بیس رہتا بلکہ جائورین جاتا ہے۔

#### خوابشات نفساني مين سكون نبيس

نفسانی خواہشات کا اصول ہے ہے کہ اگر ان کی پیروی کرتے جاؤ کے اور ان کے پیچے چے جاؤ کے اور ان کے پیچے چے جاؤ کے وار اس کی باتیں مانے جاؤ کے تو پھر کی مدر برجا کر قرار نہیں آئے گاہ انسان کا انس بھی بد نہیں ہے گا کہ اب سادی خواہشات بوری ہو گئیں اب جھے کچھ نہیں چاہئے ، یہ بھی زندگی بحر نہیں ہوگاہ اس لئے کہ کسی انسان کی ساری خواہشات اس کی زندگی بیں بوری نہیں ہوستیں اور اس کے ذریعہ بھی قرار اور سکون نعیب نہیں ہوگا۔ کیونکہ بی قطار اور سکون نعیب نہیں ہوگا۔ کیونکہ بی قطار اور شوائی فوض بید جاہے کہ بین نفس کے برقاضے برعمل کرتا جاؤی اور برخواہش بوری کرتا جاؤی تو بھی اس محض کو قرار نہیں آئے گا۔

کیں؟ اس لئے کہ اس انس کی خاصیت ہے کہ ایک اطف اٹھانے کے بعد اور ایک مرتبہ لڈت حاصل کر لینے کے بعد یہ فوراً دو سری لڈت کی طرف بدھتا ہے۔ لہذا اگر تم چاہے ہو کہ نفسانی خواہشات کے پیچے چل چل کر سکون حاصل کرلیں تو ساری عمر مجمی سکون نہیں طے گا، تجربہ کرکے دکھے او۔

#### لطف اورلڈت کی کوئی مدنہیں ہے

آح جن کو ترقی یافت اقوام کہاجا ہے انہوں نے یہ ی کہاہ کہ انسان کی پرائیوے نے زرگی جی کو ترباہے وہ اس کو کرنے زرگی جی کوئی دخل اعدازی نہ کرد ، جس کی مرضی جی جو گھ آرہاہے وہ اس کو کرنے دو اور جس خض کو جس کام جی مڑہ آرہاہے وہ اس کرنے دو اند اس کا ہاتھ رو کو اور نہ اس پر کوئی پایندی لگاؤ اور اس کے رائے جس کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کرد چائے آپ دکھ لیس کہ آج انسان کو لطف حاصل کرنے اور مزہ حاصل کرنے جس کوئی رکاوٹ نہیں ، نہ قانون کی رکاوٹ ، نہ محاشرے کی رکاوٹ نہیں ، نہ قانون کی رکاوٹ ، نہ محاشرے کی رکاوٹ اور اگر اس خض سے کوئی پوچھ کہ کیا تہمارا متعمد حاصل ہوگیا؟ تم بعن النف اس دنیا اور اگر اس خض سے کوئی پوچھ کہ کیا تہمارا متعمد حاصل ہوگیا؟ تم بعن النف اس دنیا سے حاصل کرتا چاہے تھے کیا لطف کی وہ آخری منول اور مزے کاوہ آخری ورجہ تہمیں حاصل ہوگیا؟ جس کے بعد حہمیں اور پھھ تہیں چاہئے؟ کوئی خض بھی اس موال کا حاصل ہوگیا، جس کے بعد حہمیں اور پھھ تہیں چاہئے؟ کوئی خض بھی اس موال کا حاصل ہوگیا، جس کے بعد حہمیں اور پھھ تہیں چاہئے؟ کوئی خض بھی اور ال جائے، جھے اور مل جائے، جھے اور مل جائے، جھے اور اس لئے کہ ایک خواہش وو مری خواہش کو ابھارتی کو ابھارتی

#### علائيه زناكاري

مشی معاشرے بی ایک مرد اور ایک حورت آئی بی ایک دو مرے سے جنی لذّت عاصل کرنا چاہی تو ایک مرے سے دو مرے عرب تک ملے جاؤ کوئی رکاوٹ نہیں ، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ حدیہ ہے کہ ٹبی کریم صلی انتُد علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھاوہ آئکموں نے دیکے لیا، آپ نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آھے گا کہ زنااس قدر عام ہوجائے گاکہ دنیا میں سب سے نیک فخص وہ ہوگاکہ دد آدی ایک مؤک کے چوراہے یر بدکاری کا ار ٹکاب کررہے ہول گے، وہ فض آگر ان سے کہے گاکہ اس در دنت کی اوٹ میں کرلو، وہ ان کو اس کام ہے منع نہیں کرے گا کہ یہ کام پُرا ہے، مِلکہ وہ بیر کمچ گا کہ پیمال سب کے سامنے کرنے کے بجائے اس درخت کی اوٹ میں جاکر كراو، وه كبن والا فخص سب سے نيك أدى موكك آئ وه زماند تقريباً آچكا ب، آئ تعلم کھلا بغیر کسی رکاوٹ اور پردے کے بید کام جو رہاہے۔

### امریکه میں "زنابالجر" کی کثرت کیوں؟

الندا اگر کوئی مخص این جنسی جذبات کو تسکین دینے کے لئے حرام طریقد اختیار کرنا چاہے لواس کے لئے دروازے جوہٹ کھلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود "زنابالجر" کے واقعات جتنے امریکہ میں ہوتے ہیں دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتے ، حالا تک رضامندی کے ماتھ یہ کام کرنے کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں، جو آدمی جس طرح جاہے این جذبات کو تسکین دے سکا ہے۔ وجہ اس کی بیہ ہے کہ دضامندی کے ساتھ زما کرکے د کمچہ لیا، اس میں جو مزہ تھاوہ حاصل کرلیا، لیکن اس کے بعد اس میں بھی قرار نہ آیا تو آب ہا قاعدہ میہ جذبہ بیدا ہوا کہ سے کام زبرد ستی کرو تاکہ زبرد ستی کرنے کاجو مزہ ہے وہ بھی حاصل موجائے۔ لبندا یہ انسانی خواہشات سمی مرسلے پر جاکر رکتی نہیں ہیں، بلکہ اور آ کے برحتی چلی جاتی ہیں اور یہ ہوس مجی ختم ہونے والی نہیں۔

# به پیاس بجھنے والی نہیں

آپ نے ایک بیاری کا نام سا موگاجس کو "جوع البقر" کہتے ہیں، اس بیاری کی خاصیت یہ ہے کہ انسان کو بھوک لگتی رہتی ہے، جو دل جاہے کھالے، جتنا جاہے کھالے گر بھوک نہیں فتی۔ ای طرح ایک اور یکاری ہے، جس کو "استیتاء" کہا جاتا ہے،
اس بیکاری میں انسان کو بیاس گلتی رہتی ہے، گرے کے گرے کی گرے کی جائے، کنویں بھی ختم
کرجائے، گربیاس نہیں جمعتی۔ یک حال انسان کی خواہشات کا ہے، اگر ان کو قابد نہ کیا
جائے اور ان پر کنٹرول نہ کیاجائے، اور جب تک ان کو شریعت اور اخلاق کے بندھن
جس نہ باندھا جائے، اس وقت تک اس کو "استیقاء" کی بیاری کی طرح لطف ولڈت
کے کی بھی مرطے پر جاکر قرار نعیب نہیں ہوا، بلکہ لڈت کی وہ ہوس بڑھتی ہی چل
جاتی ہے۔

#### گناہوں کی لڈت کی مثال

اور ال دنیا گور الذید معلوم ہوتا ہے اور اس میں الذید معلوم ہوتا ہے اور اس دنیا کے اندریکی تو آ انگر ہے کہ گناہ دیکھنے جن اچھا لگتا ہے۔ اور دل اس کی طرف کھنچا ہے۔ اس میں لڈت محسوس ہوتی ہے۔ مزو آتا ہے۔ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرائے ہیں کہ گناہ کی لڈت کی مثل الی ہے جیسے ایک فارش کے مریش کو کھیانے میں مزو آتا ہے۔ اگر اس کو اس کھیانے کو کھیانے میں مزو آتا ہے۔ اگر اس کو اس کھیانے سے روکا جانے میں مزو آتا ہے۔ اس میں لڈت محسوس ہوتی ہے۔ اگر اس کو اس کھیانے میں المذت محسوس ہوتی ہے۔ اگر اس کو اس کھیانے میں الذت محسوس ہوتی ہے۔ مرد آرہا ہے، لیکن کھیا اصافہ ہوگا۔ اب بظاہر تو کھیانے میں لڈت محسوس ہوری ہے۔ مزد آرہا ہے، لیکن کھیا مقالے میں وہ تھی ایک و تقی اور عارضی اور کھا ہمری لڈت ہی ایک و تقی اور عارضی اور خماہری لڈت ہے۔ اس طرح گناہ کی لڈت بھی ایک و تقی اور عارضی اور فرادی لڈت ہے۔ اس کے مقالے فرادی اور جب اللہ تعالی اپنے ذکر و قار کی لڈت عطا فرادی اور اس میں منہمک فرادی تو وہ ایک دائی اور اس کی مقالے میں کاہ کی اور پائید ارلڈت ہے کہ اس کے مقالے میں گناہ کی لڈت کوئی حقیقت نہیں رکھتی بلکہ بیجو ور

#### تموزي ي مشقت برداشت كرلو

ای لئے اللہ جارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ نفسانی خواہشات کے پیچے مت چلو، ان کا اجاع مت کرو، اس لئے کہ یہ جہیں ہلاکت کے شراح جس نے جاکرڈال دے گی۔ بلکہ اس کو زرا قام جس کو اور اس کو کٹرول کر شروع شروع شروع شروع شروع شروع شروع جس یہ لائس جہیں ذرا نگ کرے گا، تکلیف ہوگی، صدمہ ہوگا، ڈکھ ہوگا، ایک کام کو جس یہ لائس جہیں ذرا نگ کرے گا، تکلیف ہوگی، صدمہ ہوگا، ڈکھ ہوگا، ایک کام کو دل چاہ دہا ہے کہ ٹی دی دیکھیں اور اس جس در شروع ہیں اور اس جس اور اس جس دو تراب خراب قامیں آری ہیں وہ دیکھیں، یہ نفس کا نقاضہ ہورہا ہے۔ اب جو آدی اس کا عادی ہے اس کو دائت ہوگی اور مشقت وہ نہیں دیکھی گا اور آنکہ کو اس سے روے گاتو شروع ہیں اس کو دائت ہوگی اور مشقت ہوگی، بُرا نگے گا۔ اس لئے کہ وہ دیکھیے کا عادی ہے اس کو دیکھیے بغیر چین نہیں آنا، اطف

# یہ نفس کمزور پر شیرہے

کین ماتھ میں اللہ تعالی نے اس نفس کی خاصیت یہ رکھی ہے کہ اگر کوئی مختص اس مشقت اور تکلیف کے باوجود ایک مرتبہ ڈٹ جائے کہ چاہے مشقت ہویا تکلیف ہو، چاہے دل پر آرے چل جائیں، تب بھی یہ کام نہیں کروں گا، جس دن یہ مختص نفس کے سامنے اس طرح ڈٹ کیا ہیں اس دن ہے یہ نفسانی خواہشات خود بخود ڈھیلی پڑنی شروع ہوجا کیں گی۔ یہ نفس اور شیطان کرور کے اوپر شیر ہیں، جو اس کے سامنے بھی گی بنادہ ہو اور اس کے نقاضوں پر چانا رہے اس کے اوپر یہ چھاجاتا ہے اور خالب آجاتا کی باور جو محض ایک مرتبہ بخت اراوہ کرکے اس کے سامنے ڈٹ گیا کہ میں یہ کام نئیں کروں گا، چاہے کتنا تقاضہ ہو، چاہے دل پر آرے چل جائی ہو پھریہ نفس ڈھیلا پر

جاتا ہے اور اس کام کے نہ کرنے پر پہلے دن جتنی تخلیف ہوئی تھی دو سرے دن اس ے کم ہوگی اور تیمرے دن اس سے کم اور ہوتے ہوتے وہ تخلیف ایک دن بائکل رفع ہوجائے گی اور نفس اس کاعادی بن جائے گا۔

#### نفس دودھ مے بچ کی طرح ہے

علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بدے بزرگ گزرے ہیں جن کا "قصیدہ نردہ" بہت مشہور ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نعتیہ قصیدہ ہے۔ اس میں انہوں نے ایک جمیب وغریب حکیبانہ شعر کہاہے ۔۔

> النفس كا لطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم

 ہے۔ اگر آج اس کو دودھ نہ چھڑایا گیا تو ساری عمریہ بھی روٹی کھانے کے لائق نہیں ہوگا۔

# اس کو گناہوں کی جات لکی ہوئی ہے

علامہ ہو صیری رحمۃ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ یہ انسان کا افس بھی ہے کی ائر ہے۔
اس کے منہ کو کناہ گئے ہوئے ہیں۔ کناہوں کا فا اقتہ اور اس کی چاٹ گئی ہوئی ہے۔ اگر
تم ہے اس کو ایسے بی چھو ( دیا کہ چلو کرنے دو، گناہ چھڑا نے سے تکلیف ہوگی۔ نظر غلط
جگہ پر پڑتی ہے اور اس کو ہٹانے جس بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ زیان کو جھوٹ ہو لئے ک
عادت پڑگئی ہے، اگر جھوٹ بولنا چھو ( یس کے تو بڑی تکلیف ہوگی۔ اور اس ذیان کو
جملسوں کے اندر بیٹھ کر فیبت کرنے کی عادت پڑگئی ہے، اگر اس کو رو کیس کے تو بڑی
وقت ہوگی۔ نفس ان یاتوں کا عادی بن کیا ہے۔ رشوت لینے کی عادت پڑگئی ہے، اور اب
بیاسے، سود کھانے کی عادت پڑگئی۔ اور بہت سے گناہوں کی عادت پڑگئی ہے، اور اب
تیا ہے، سود کھانے کی عادت پڑگئی۔ اور بہت سے گناہوں کی عادت پڑگئی ہے، اور اب
کر اور ڈر کر بیٹھ کے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ساری عمر شر بھی گناہ چھوٹیس کے اور نہ
کر اور ڈر کر بیٹھ گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ساری عمر شر بھی گناہ چھوٹیس کے اور نہ

# سکون اللہ کے ذکر میں ہے

یاد رکھوا اللہ تعالیٰ کی نافرانی میں قرار اور سکون جمیں ہے، ساری دنیا کے اسباب ووسائل جمح کرلئے کیکن اس کے باوجود سکون نصیب جمیس۔ چمین نہیں ملک میں نے آپ کو امجی مغربی معاشرے کی مثال دی تھی کہ دہاں چینے کی رمِل میل، تعلیم کامعیار بلند، لذّت حاصل کرنے کے سارے دروازے چیٹ کھلے ہوئے کہ جمس طرح چاہو لذّت حاصل کراو۔ لیکن اس کے باوجود یہ حال ہے کہ خواب آور کولیاں کھا کھا کر اس کی مددے سورے جیں۔ کیوں؟ دل میں سکون و قرار ٹیمیں۔ سکون کیوں تہیں ملا؟ اس لئے کہ گناموں میں سکون کہاں تلاش کرتے چررہے ہو۔ یاد رکھوا ان گناہوں اور نافرمانیوں اور معصیتوں میں سکون نہیں۔ سکون تو صرف ایک چیز میں ہے اور وہ ہے:

والايذكرالله تطمئن القلوب ﴾ (مورة الرعد:٢٨)

الله كى ياد بي اطميمان اور سكون ب، اس واسطى يه سمجهمنا دهوكه ب كه نافرائيال كرتے جائيں گا ور بيل اور كوا أندگى بحر نہيں سلے گا اس ونيا ب توب توب كرجا كے ، اگر نافرائيوں كون چهو ژاتو سكون كی منزل حاصل نه بوگ ب سكون الله تعالى ان لوگوں كود يتے ہيں جن كے ول جس اس كى مخبت بوء ، جن كے ول جس اس كى باوجو ، جن كے ول جس اس كى باوجو ، جن ك ول جس اس كى باوجو ، جن كاول اس كے ذكر سے آباد ہو ۔ ان كے سكون اور اطميمان كود يكھو كس اس كى باوج سكون فر رہے ہيں ، ليكن ول كوسكون كد ظاہرى طور پر پريشان حال بھى ہيں ، نظر وفاقے ہى گزر رہے ہيں ، ليكن ول كوسكون اور گناہوں كو تجھو ژالى باو بالد اگر ونيا كالبحى سكون حاصل كرنا چاہے ہو تو ان نافرائيوں اور گناہوں كو تجھو ژالى جائے ذرا سا مجالم مرنا پڑے ۔ اور گناہوں كو تجھو ژالى جائے شرا سا مجالم مرنا پڑے ۔ گا ، اور گناہوں كو تجھو ژالى كے لئے ذرا سا مجالم مرنا پڑے ۔ گا ، اور گناہوں كو تجھو ژالى كے لئے ذرا سا مجالم مرنا پڑے گا۔

الله كاوعده جموثانبيس موسكتا

اور ما تو عي الله تعالى في وعده بحي فرماليا كه:

﴿والذين حاهدوافينالنهدينهم سبلنا﴾

جو لوگ جارے رائے میں بید مجاہدہ اور محنت کرتے ہیں کد ماحول کا، محاشرے کا، لاس کا، شیطان کا اور خواہشات کا نقاف چھوڑ کروہ جارے تھم پر چلنا چاہتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں:

#### ﴿لنهدينهم مبلنا﴾

حطرت تھالوی رحمة الله عليه اس كا ترجمه فرماتے بيں كه "بم ان كے باتھ بكر كركے ملى سے" يد نبيس كه دورے د كھاديا كم "بدراست ب-" بلكه فرمايا كه بم اس كا باتھ

کیڑ کرلے جائیں گے۔ لیکن ذرا کوئی قدم تو ہدھائے، ذرا کوئی ارادہ تو کرے، ذرا کوئی اپنے اس نفس کے مقابلے میں ایک مرتبہ ڈٹے تو سہی، پھراللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دعدہ ہے۔ جو کبھی جھوٹا نہیں ہوسکتا۔

## اب تواس دل كوتيرك قاتل بناناب مجه

اس لئے اصلاح کے داستے میں سب سے پہلا قدم معجلیدہ" ہے اس کاعوم کرتا ہوگا۔ ادارے معرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب قدس الله عمومید شعریز هاکرتے تھے کہ ۔

آرزد کی خون مول یا حرتمی پالل مول اب قال کھے اب قال کھے

جو آرند کیں دل میں پیدا ہورہی ہیں وہ چلہ برباد ہوجا کیں، چاہے ان کا خون ہوجائیں، چاہے ان کا خون ہوجائیں، چاہے ان کا خون ہوجائے، اب میں اللہ جلّ جائر ہوگا، اب اس دل میں اللہ جلّ جلالہ کے انوار کا نزول ہوگا، اب اس دل میں اللہ جلّ جلالہ کے انوار کا نزول ہوگا، اب اس دل میں اللہ کی فرق ہے کہی رتمنیں نازل ہوگی، اب بیہ گناہ ہیں رتمنیں نازل ہوگی، اب بیہ گناہ ہیں اور آدی اس راہ یہ جل یڑتا ہے۔

یاد رکھو کہ شروع شروع میں تو یہ کام کرنے میں بیزی دفت ہوتی ہے کہ دل تو پچھ جاہ رہاہے اور اللہ کی خاطراس کام کو چھو ڑے ہوئے ہیں۔ اس میں بیزی تکلیف ہوتی ہے، کین بعد میں اس تکلیف میں می مڑہ آنے لگتا ہے اور لطف آنے لگتا ہے۔ جب یہ خیال آتا ہے کہ میں نفس کو جو کچل رہا ہوں اور آر ڈوؤل کو جو خون کر رہا ہوں یہ اپنے مالک ادر خالق کی خاطر کررہا ہوں تو اس میں جو مزہ اور کیف ہے آپ ایجی اس کالصور نہیں کریکتے۔

## مال يه تكليف كيول برداشت كرتى مي؟

بل کو دیکھے کہ اس کی کیا حالت ہوتی ہے کہ تخت مردی کا عالم ہے اور کر کڑائے جاڑے کی رات ہے، کوف میں لیٹی ہوتی ہے اور پچ پاس پڑا ہے۔ اس حالت میں اس بچ نے چیشاب کرویا، اب نفس کا قاضہ تو یہ ہے کہ یہ گرم گرم برتر چھو ڈ کر کہاں باؤں، یہ قو جاڑے کا موسم ہے، گرم گرم برتر چھو ڈ کر جاتا تو بذا مشکل کام ہے، لین مال یہ سوچتی ہے کہ اگر میں نہ گئی تو پچہ گیلا پڑا رہے گا، اس کے پڑے گیلے ہیں۔ اس طرح گیلا پڑا رہے گا اس کے کپڑے گیلے ہیں۔ اس طرح گیلا پڑا رہے گا اس کے کپڑے گیلے ہیں۔ اس طرح کیلا پڑا رہے گا تو ہمیں اس کو سخار نہ ہوجائے۔ اس کی طبیعت خراب نہ ہوجائے۔ وہ بے چاری این میں ایس کے کپڑے دھورتی ہے، اور اس کے کپڑے بدل رہی ہے، یہ کوئی معمول سے اس کے کپڑے دواس تو کہ اس کے کپڑے دواس تو کہ اس کے دواس تحت مشت کر رہی ہے، کیوں؟ اس کے دواس تحت اس کے بیش نظرہے، اس کے دواس تحت باڑے میں اینے نشی کی فلاح اور اس کی صحت مال کے پیش نظرہے، اس کے دواس تحت باڑے میں اینے نشی کی فلاح اور اس کی صحت مال کے پیش نظرہے، اس کے دواس تحت

# مُحبّت تکلیف کو ختم کردیتی ہے

ایک حورت کا کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، وہ کمتی ہے بھائی ! کسی طرح میرا علاج کراؤ ٹاکہ بچہ ہوجائے، اولاد ہوجائے، اور اس کے لئے دعائیں کراتی پھرتی ہے کہ دعاکرو اللہ میاں ہے کہ جھے اولاد دے دے، اور اس کے لئے تعویز، گذہ اور خدا جائے کیاکیاکراتی پھرری ہے، ایک دو سری عورت اس سے کمتی ہے کہ ادے! توس چکر میں پڑی ہے؟ بچہ بیدا ہوگائو تھے بہت می مشتقی اٹھائی پڑیں گی، جاڑے کی راتوں میں اٹھ کر فعد شرے پانی سے کیڑے دھونے ہوں گے، تو وہ حورت جواب دیتی ہے کہ میرے ایک یچ پر ہزار جاڑوں کی راتیں قربان ہیں اس لئے کہ اس یچ کی قدر وقیت اور اس کے دولت ہونے کا احساس اس کے ول میں ہے، اس واسطے اس مال کے لئے ساری تکلیفیں راحت بن حمیٰ ، ووماں جو اللہ ہے مانگ رہی ہے کہ یااللہ ایجے اولادوے وے ، اس کے متن سد ہیں کہ اولاد کی جتنی ذشہ داریاں ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں وورے دے، کین وہ تکلیفیں اس کی نظر میں تکلیفیں ہی نہیں، بلکہ وہ راحت ہیں۔ اب ہوماں جاڑے کی رات ہیں اٹھ کر کیڑے دھو رہی ہے اس کو طبی طور پر تکلیف تو مرور ہو رہی ہے اس کو طبی طور پر تکلیف تو مرور ہو رہی ہے لیکن عقل طور پر اسے الممینان ہو تا ہے تو اس وقت اس اپنی آر ذو وُں کو کیلئے میں خاطر کر رہی ہوں، جب یہ اطمینان ہو تا ہے تو اس وقت اس اپنی آر ذو وُں کو کیلئے میں خاطر کر رہی ہوں، جب یہ اطمینان ہو تا ہے تو اس وقت اسے اپنی آر ذو وُں کو کیلئے میں خاطر کر رہی ہوں، جب یہ اطمینان ہو تا ہے تو اس وقت اسے اپنی آر ذو وُں کو کیلئے میں خاطر کر رہی ہوں، جب یہ اطمینان ہو تا ہے تو اس وقت اسے اپنی آر ذو وُں کو کیلئے میں میں کا کھنے آرے گلگا ہے

اى بات كومولانا روى رحمة الله عليه اس طرم قرمات بي:

از فمنت تلنعها شیریں شود بسافحت بدا ہو ماآن ہے تو کڑوی جزس بھی معلم مور نے لگتی

کہ جب مُجت پردا ہو جاتی ہے تو کروی ہے کروی چیزی بھی میلمی معلوم ہونے لگتی بیں، جن کاموں میں تکلیف ہوری تھی مُخبت کی فاطران میں بھی مزہ آنے لگاہے، لطف آنے لگتاہے کہ میں یہ کام مُخبت کی وجہ سے کررہا ہوں، مُخبت کی فاطر کررہا ہوں۔

# مولی کی مخبت لیل سے کم نہ ہو

مولانا روی رحمة الله علیہ نے متنوی میں مُنیت کی بیری مجیب حکامیتیں لکھی ہیں۔ لیلی مجنون کا تھ لکھا ہے کہ مجنون کیلی کی خاطر کس طرح دیوانہ بنا، اور کیا کیا مشتشی الفائیں، وودھ کی نہر نکالنے کے ارادہ سے چل کھڑا ہوا اور کام شروع مجی کردیا، یہ ساری مشتش الفاریاہے، کوئی اس سے کہے کہ وہ یہ جو کام کردیاہے یہ بیری مشتش کا کام ہے اسے چھوڑوے، تو وہ کہتا ہے کہ ہزار مشتش قربان، جس کی خاطریہ کام کردیا ہوں، جھے تو ای نہر کھود نے جس مزہ آریا ہے، اس لئے کہ بول اس کی مخبت میں کرریا ہوں، ویسے تو ای نہر کھود نے جس مزہ آریا ہے، اس لئے کہ یہ جس ان خات جس کی خاطر کرریا ہوں، مولانا روی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں کہ س

عشق مولی کے کم از لیلیٰ بود گوئے مشتن بہر اد ادلیٰ بود

مولی کا مشق حقیقی کب لیلی کے عشق ہے کم ہو سکتا ہے۔ مولی کے لئے گیندین جانا نیادہ اولی ہے۔ البندا جب آدی مخبت کی خاطریہ تکلیفیں اشاما ہے تو پھر برا الطف آنے لگتا ہے۔

# تنخواوے مُحبّت ہے

ایک آدی ملازمت کرتا ہے، جس کے لئے صبح سورے افسنایز تا ہے، انچھی خاصی مردی میں بستر ر لیٹا ہوا ہے اور جانے کا دفت آگیا تو بستر چھوڑ کر جار ہاہے ، نفس کا تقاضہ تو یہ تھا کہ گرم گرم بستر میں بڑا رہتا لیکن گھر چھوڑ کر، بیوی بجے ں کو چھوڑ کر جارہا ہے۔ اور مارا دن محنت کی چکی مینے کے بعد رات کو کسی دقت گھرواپس آیا ہے۔ اور بے شار لوگ ایسے بھی ہیں جو منع اپنے بجوں کو سو تا ہوا چھو ڑ کر جاتے ہیں اور رات کو واپس آکر سوم ہوایاتے ہیں۔ غرض وہ عض بہ سب تکلفیں برداشت کررہا ہے، اب اگر کوئی مخض اس ہے کہے کہ ارے بھائی! تم طازمت میں بہت تنظیف اٹھارہ ہو، چلو میں تمهاری ملازمت چیزا دیتا ہوں۔ وہ جواب دے گانہیں بھائی نہیں، بزی مشکل سے توبیہ لمازمت گلی ہے اس کومت چیٹروانلہ اس کو صبح سویرے اٹھ کر جانے میں ہی مزہ آرہا ہے، اور اولاد کو، بیوی کو چھو اُ کر جانے میں بھی مزہ آرہا ہے، کیوں؟ اس کئے کہ اس کو اس تخواہ سے نحبّت ہوگئ ہے جو مہینے کے آخر میں ملنے والی ہے ، اس نحبّت کے نتیج میں یه ساری تکلیفین شیری بن گئی، اب اگر کسی وقت لمازمت چموث کی تو رو ما پھر رہا ے کہ بائے وہ دن کہاں گئے جب مج سورے اٹھ کر جلیا کرا تھا۔ اور لوگوں سے سفارشیں کرا ما چردہاہے کہ مجھے طازمت پر دوبارہ بحال کردیا جائے۔ اگر مخبت کی چیز ے موجائے تو اس رائے کی ساری تکلفیں آسان اور مزے دار موجاتی ہیں، ای میں للغد آنے لگاہے ای طرح کناہوں کو چھوڑنے میں تکلیف ضرورہ، شروع میں مشقت ہوگی، لیکن جب ایک مرتبہ ڈٹ گئے اور اس کے مطابق عمل شروع کردیا تو اللہ تعالی کی طرف سے مدد بھی ہوگی اور پھر انشاء اللہ تعالی اس تکلیف میں مزہ آنے گئے گا اور اللہ تعالیٰ کی اطاحت میں مزہ آنے گئے گئے۔

## عبادت کی لذت سے آشنا کردو

ہارے حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب قدس اللہ مرو کے ایک مرتبہ بدی مجیب وفریب بات ارشاد فرائی، فربایا کہ انسان کے اس نفس کو لذت اور مزہ چاہئے، اس کی خوراک لذت اور مزہ چاہئے، اس کی خوراک لذت اور مزہ چاہئے، اس کی خوراک لذت اور مزہ چاہئے اور فلال جم کا نہیں چاہئے، بس اس کو قو مزہ چاہئے۔ اب تم کے اس کو خراب حم کی لذتوں کا عادی بنادیا ہے، اور خراب حم کی لذتوں کا عادی بنادیا ہے، ایک مرتبہ اس کو اللہ تعالی کی اطاعت اور حماوت کی لذت سے آشنا کردہ مجربے فلم سے، ایک مرتبہ اس کو اللہ تعالی کی اطاعت اور حماوت کی لذت سے آشنا کردہ مجربیہ فلم ساس سے اور مراحت کی لذت سے آشنا کردہ مجربیہ فلم اس کے اللہ اللہ کا کا کا کا کا کہ کا کا کا کہ کا کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کرتے کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کر کرنے کا کہ کی کرنے کا کہ کرتے کا کہ کا کا کہ کا کہ

## حفرت سفیان توری کا فرمان

حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے محتر میں اور اولیام اللہ میں 
ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو محض اپنے فضل و کرم سے علم کی، 
عبادت کی اور اللہ کی یا و اور ذکر کی جو لڈت عطافر مائی ہوئی ہے اگر اس لڈت کی اطلاع
اور خیران بڑے بڑے بڑے باوشاہوں اور سمریلیہ واروں کو ہوجائے تو وہ تکوارس سونت کر 
ہمارے پاس آجائیں کہ یہ لڈت ہمیں بھی دو۔ لیکن چو قلہ ان کو پہا نہیں کہ ہم لوگ 
لڈت کے سی عالم میں ہیں، اور سی کیف میں زندگی گزار رہے ہیں، اس لڈت کی ہوا 
بھی ان کو نہیں گئی۔ اس لئے دہ سے تجھ رہے ہیں کہ ان گناہوں کے اندر بھی مزہ ہے۔ 
لین حقیق لڈت اللہ تعالی نے ہم کو عطافرمائی ہے۔

### مجھے تو دن رات بے خودی چاہئے

غالب کا ایک مشہور شعرب، خدا جانے لوگ اس کا کیا مطلب لیتے ہوں کے لیکن جارے مطرت نے اس کا برا اجمامطلب نکالاب وہ شعرب -

ے سے غرض نشلا ہے کس روسیاہ کو اک گونہ بے خودی مجھے دن رات چاہئے

ینی شراب ہے بھے کو کوئی تعلق نہیں، جھے تو دن رات لڈت کی بے خودی چاہئے،
تم نے جھے شراب کا عادی بہادیا تو جھے شراب میں بے خودی حاصل ہو گئی اور شراب
میں لڈت آنے گئی، اگر تم جھے اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر اور اس کی اطاعت کا
عادی بہادیتے تو یہ بے خودی جھے اللہ کے ذکر میں حاصل ہوجاتی، میں تو اس میں خوش
ہوجاتا، لیکن یہ تہاری خلطی ہے کہ تم نے جھے ان چڑوں کے بجائے شراب کا عادی
ہوجاتا، لیکن یہ تہاری خلطی ہے کہ تم نے جھے ان چڑوں کے بجائے شراب کا عادی
ہادا۔

# نفس كو كيلنے ميں مزہ آئے گا

ای طرح بیہ مجاہدہ شروع میں قریدا مشکل لگناہ کہ بدا کشن سبق دیا جارہا ہے کہ
اپ نش کی مخالفت کو، اپ نفس کی خواہشات کی خلاف ورزی کرد۔ نفس قوجہ رہا
ہے کہ نیبت کروں۔ مجلس میں نیبت کرنے کا موضوع آگیا، اب تی چاہ رہا ہے کہ اس
میں بدھ چرھ کر حصد لوں، اب اس وقت اس کولگام دینا کہ نہیں، یہ کام مت کرد، یہ بدا
مشکل کام لگنا ہے۔ لیمن یا ورکھے کہ دور دورے یہ مشکل نظر آتا ہے۔ جب آدی نے
مین بنت ارادہ کرلیا کہ یہ کام نہیں کروں گاتو اس کے بعد اللہ تعالی کی رصت ہے اور
فضل وکرم سے مدہ بھی ہوگ ۔ اور چرخی آئی اس نیج اس نو دور نوائش کو جو کیلا ہے،
اس کیلئے میں جو مزہ آتے گا انشاء اللہ شم انشاء اللہ اس کی حلاوت اس نیبت کی لڈت
سے کہیں نیادہ ہوگ ۔

### ایمان کی حلاوت حاصل کرلو

صدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا کہ:

ایک مخص کے دل میں تفاضہ پیدا ہوا کہ نگاہ فلط جگہ پر ڈالوں، اور کون مخص ہے
جس کے دل میں بیہ تفاضہ نہیں ہوتا، اب دل پڑا سمسارہاہے کہ اس کو دکیو ہی لوں،
کین آپ نے اللہ تعالیٰ کے ڈر اور شیعت کے خیال سے نظر کو بچالیا اور نگاہ نہیں ڈالی،
تو اس میں بڑی تکلیف تو ہوئی، دل پر آرے چل محے، لین ای تکلیف کے برلے میں
اللہ تعالیٰ ایمان کی المی طاوت مطافرائیں کے کہ اس کے آگے دیکھنے کی لڈت ہے ہے،
اللہ تعالیٰ ایمان کی اللہ علیہ دسلم کا وعدہ ہے اور مدے میں موجود ہے۔

(مستد احره جلده مسخد ۱۲۳۳)

مید وعدہ صرف نگاہ کے گناہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر گناہ چھو ڈنے پر یہ وعدہ ہے، مثلاً غیبت چم بڑا مزہ آرہا ہے لیکن ایک مرتبہ آپ نے اللہ جل جلالہ کے خیال سے فیبت چھو ڈوی اور غیبت کرتے کرتے رک گئے۔ اللہ کے ڈرکے خیال سے فیبت کا کلمہ ذبان پر آتے آتے رک گیا، چرد کھو کیسی لڈت طاصل ہوتی ہے اور جب انسان گناہوں کی لڈت کے مقابلے جمل اس لڈت کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مُخبت اور اس کے ساتھ تعلق پیدا ہوجاتا ہے۔

#### حاصل تضوف

حضرت علیم الامت قدس الله مرونے کیا اچھی بلت ارشاد فرائی، یاد رکھنے کے لائق ہم، فرایا: "دو ذرای بلت جو حاصل ہے تصوف کا، یہ ہے کہ جب دل بیس کی اطاعت کے کرنے میں سستی پیدا ہو، مثل نماز کاوقت ہوگیا لیکن نماز کو جانے میں سستی ہورہی ہے تواس سستی کامقابلہ کرکے اس اطاعت کو کرے، اور جب گناہ ہے بہتے میں دل مستی کرے تواس سستی کامقابلہ کرکے اس اطاعت کو کرے، اور جب گناہ ہے نہتے میں دل مستی کرے تواس سستی کامقابلہ کرکے اس گناہ ہے بہتے " پھر فرمایا کہ: " اس ای

## ول توہے ٹوٹے کے لئے

ہمارے والد حضرت مفتی محد شفج صاحب قدس اللہ سروایک مثال دیا کرتے تھے۔
اب تو وہ زمانہ چھا کیا، پہلے زمانے جس یونائی حکیم ہوا کرتے تھے، وہ کشتہ بہلیا کرتے تھے،
سونے کا کشتہ، چاندی کا کشتہ، حکمیا کا کشتہ اور نہ جانے کیا کیا کشتہ تیار کرتے تھے اور کشتہ
بہانے کے لئے وہ سونے کو جمتا زیاوہ جلایا جائے گا انتہ جی اس کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ اب
جلا جان کر جب کشتہ تیار کیا تو وہ کشتہ طلاء تیار ہوگیا، کوئی اس کو ذرا سا کھالے تو پہ نہیں
کہاں کی قوت آجائے گ۔ تو جب سونے کو جلا جلا کر منا منا کر پایال کر کرکے را کھ بہلی انو
اب یہ کشتہ تیار ہوگیا۔ ہمارے حضرت والدصاحب قد س اللہ سرہ قربایا کرتے تھے کہ ان
خواہشات نفس کو جب کپلوے اور کپل کچل کر چیں چیس کر را کھ بھا کر قاکرو کے تب یہ
خواہشات نفس کو جب کپلوے اور کپل کچل کر چیں چیس کر را کھ بھا کر قاکرو کے تب یہ
شواہشات نفس کو جب کپلوے اور کپل کھل کر چیس چیس کر را کھ بھا کر قاکرو کہ تب یہ
شواہشات نفس کو جب کپلوے اور کپل کھل کر چیس چیس کر واکھ بھا کر قاکرو کہ تب یہ
شوائر دے انتہاں کی خبتہ آجائے گی۔ اب دل اللہ تعالی کی تجل گاہ بین جائے گا، تو اس دل کو

جرت و تعلق می حبت اجائے ہے۔ اب دل اللہ تعلق می کا میں جائے ہ ہواس دل او جنالو رُد کے اخابی یہ اللہ تعلق می گھوب ہنے گا۔

اللہ بچا چپا کے نہ رکھ اے، کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ
جو شکتہ ہو او عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز ش تم اس پر جنتی چوٹیں لگاؤ کے اخابی یہ بنانے والے کی نگاہ میں محبوب ہوگا، بنانے والے نے اس کو ای لئے بنایا ہے کہ اے او زاجائے، اس کی خاطراس کی خواہشات کو کیا جائے، اور جب وہ کیل جاتا ہے تو کیا ہے کیا بن جاتا ہے۔ ہمارے معرت ڈاکٹر ماحب قدس الله مره كياا جماشعر رد حاكرتے تھے كه ب

یہ کبہ کے کامہ ماز نے پالہ پک ویا اب اور کچھ ہائیں کے اس کو بگاڑ کے

اور کھ منائیں کے، لینی وہ جو چاہیں کے وہ بنائیں گے۔ لہذا یہ نہ سمجھو کہ خواہشات فنس کو کیلئے ہورتی ہے وہ بنائیں گار وہ تو تعلیف ہورتی ہے وہ بنائل کا خواہشات فنس کو کیلئے ہورتی ہے وہ بنائل کی ختیت کا محل بنا گا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد کا محل بنا گا تو اس وقت اس کو جو طلات نصیب ہوگی خدا کی تھم اس کے مقابلے بیس گانہوں کی میہ ساری لڈیٹس خاک ور خاک ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدودات ہم سب کو نصیب فرائی اور ہماری فہم کو درست فرمائے۔ تہمین اور اماری فہم کو درست فرمائے۔ آئین

وآخردعواناان الحمدلله رب العالمين





عرج نطاب: ۲۶ رکی ۱۹۹۸م

مقام خطاب مجداتصیٰ ہے ایریا مقام خطاب مجداتصیٰ ہے ایریا کورنگ کراچی

وفتت خطاب : بعد نماز ععر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر . ۷

#### بم الله الرحن الرحيم

# ا بنی فکر کریں

الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيآت اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له ونشهدان سيدنا وسندنا ومولانا محمداً عنده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه اجمعين ، وبارك وسلم تسليماً

اما بعد! فأعوذ بالله من الشيطان الرسجيم، يسم الله الرحمن الرسجيم فيا ايها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، إلى الله مرجعك، جميمًا فينبئكم بما كنتم تعملون (سررة الماتدة: ١٠٠) آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد الله رب العالمين

# ایک آیت پر عمل

یہ قرآن کریم کی ایک مختمری آیت ہے۔ قرآن کریم کا یہ بجیب وغریب اعجازے کہ اس کی کوئی آیت کوئی نہ ہو۔ اگر انسان اس کو فحیک طرح سمجھ کر اس پر عمل کرلے قواس کی زندگی کو درست کرنے کے لئے تنہا ایک آیت بھی کانی ہو جاتی ہو۔ یہ آیت بھی ایک بجیب بھی حقیقت کا بیان فرمایا حمیا ہے اور پوری اُمّتِ مُسلمہ کو ایک بجیب ہدایت دی گئی ہے۔ اگر یہ ہدایت ہارے ولوں میں انز جائے اور ہم اس پر عمل بیرا ہوئے کا عہد کرلیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے ذریعہ ہارے سارے معائب و آلام کا فاتمہ ہوجائے۔

# مسلمانوں کی بدحالی کا سبب

اس سے پہلے کہ اس آیت کا ترجمہ اور اس کا مطلب آپ حمزات کی فدمت میں چیش کروں' ایک اہم سوال کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہا ہتا ہوں' جو اکثر دیشتر ہم میں سے بہت سے لوگوں کے دلول میں پیدا ہو تا ہے۔ آپ دکھ دے جیس کہ اس وقت پوری اُمت مسلمہ جہاں کہیں آباد ہے وہ مساکل کا شکار ہے۔ مسیقوں اور پریٹانیوں سے سابقہ ہے۔

کہیں بوسنیا کے مسلمانوں پر ظلم وستم ہورہا ہے۔ کہیں تشمیر میں مسلمان ظلم وستم

ہداشت کردہے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمان کا فروں اور ہندوؤں کے ظلم دستم
کا دکار ہیں۔ صوبالیہ میں مسلمان خانہ جنگی کا شکار ہیں۔ افغانستان میں مسلمان
آپس میں ایک دو سرے سے او رہے ہیں۔ یہ سادے مسائل جو پوری اُتحتِ
مسلمہ کو در پیش ہیں۔ ان کے سبب پر جب فور کرنے کی فویت آتی ہے تو جن
لوگوں کے دلوں میں ایمان کی ذرق ہرا پر بھی رُسی ہے۔ وہ لوگ فور کرنے کے بعد
یہ کہتے ہیں کہ ان مصائب و آلام کا بنیا دی سبب یہ ہم وین کو چھوڑ دیئے
ہیں۔ بی کریم مرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا
ہے۔ اللہ کی بعدگی کرنی چھوڑ دی ہے۔ آپ کی سنتوں کی اجاع کرنا چھوڑ دیا
اور بدا عمالیوں میں جلا ہو گئے ہیں۔ اس کے نتیج میں یہ سفیس ہمارے اور
آوری ہیں۔ اور یہ بات بالکل درست ہے۔ اس لئے کہ قرآن کریم کا ارشاد

﴿ مَا أَصَابَكُم مِنْ مُصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيْكُمْ وَمَا أَصَابَكُمْ الْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْ عَنْ كَثِيرٍ ﴾ (سورة الشورى: ٣٠)

ایتی ہو گھ معیت تہیں چہتی ہے وہ سب تمہارے ہا تموں کے کروت کا بھی ہوتی ہے۔ اور بہت ہے تہہارے افال ہدایے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو معاف فرادیج ہیں۔ ان کی کوئی سزا تہمیں نہیں دیتے۔ لیکن بعض بدا جمال الیے ہوتے ہیں کہ ان کی سزا اس دنیا کے اندر ان مصیتوں کی شکل ہیں دی جاتی ہوتے ہیں کہ ان کی سزا اس دنیا کے اندر ان مصیتوں کی شکل ہیں دی جاتی ہے۔ اس کا جتھے ہے کہ جب ہم آپس میں بینے کر اُمّتِ مُسلم کے ان مصائب کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کے اسباب کا جائزہ لیتے ہیں تو مشکل ہی ہے شاید ہماری کوئی مجلس اس تذکرہ سے خالی جاتی ہوگی کہ ہم سب بدا جمالیوں کا شاید ہماری مصیتیں ان بدا جمالیوں کا علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا ہوا ہے۔ یہ ساری مصیتیں ان بدا جمالیوں کا بتیجہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا ہوا ہے۔ یہ ساری مصیتیں ان بدا جمالیوں کا تنجیہ

# كوششين رائيگال كيول؟

لیکن سے سارا تذکرہ ہونے کے باوجود سے نظر آنا ہے کہ پرنالہ وہیں گررہا ہے اور حالات میں کوئی بہتری نظر نہیں آتی۔ بہت می جماعتیں' الجمنیں اور اوارے اس مقصد کے تحت قائم ہیں کہ حالات کی اصلاح کریں۔ لیکن حالات جوں کے توں ہیں۔ ایسا معلوم ہو تا ہے کہ بے دینی کا جو سلاب الد رہا ہے اس کی رفار میں اضافہ ہورہا ہے۔ اس میں کی نہیں آری ہے۔ کی شاعر نے کہا تھا

> ي كيى منزل ك كيى راي ك تمك ك پاؤن چلا چلا كر دى فاصل ك تائم جو فاصل تما سنر ك يهل

لینی جو فاصلہ سنرے پہلے تھا دہ فاصلہ آب بھی قائم ہے ' ہزاروں قرمانیاں بھی دی جارتی ہیں۔ الجشیں ' جماعتیں اور بھی دی جارتی ہیں۔ الجشیں ' جماعتیں اور ادارے اصلاحِ حال میں لگے ہوئے ہیں۔ محنت ہورہی ہے۔ لیکن عالمِ دجود کے اندر ان کا کوئی واضح فائدہ نظر نہیں آبا۔ ایسا کیوں ہے؟

## اصلاح کا آغاز دو سروں سے

یہ آیت جو یس نے آپ کے سامنے طاوت کی ہے اس میں اس سوال کا لئے بخش جواب عطا فرایا ہے۔ قرآن کریم اس آیت میں جمیں اس طرف توجہ ولا رہا ہے کہ جب تم مالات کی اصلاح کرنے کی قطر لے کر اشحے ہو تو تم بیشہ

اصلاح کا آغاز دو سرول ہے کرنا چاہے ہو۔ لین تہارے دلول بیں یہ بات ہوتی ہے کہ لوگ خراب ہوگئے ہیں۔ لوگ دھوکہ ا ہے کہ لوگ خراب ہو گئے ہیں۔ لوگ بدا محالیوں بیں جطا ہیں۔ لوگ دھوکہ ا فریب کردہے ہیں۔ بدھوانیوں بیں جطا ہیں۔ دھوت لے رہے ہیں۔ مُود کھارہے ہیں۔ مُوا ٹی اور فاشی کا بازار کرم ہے۔ ان سب باتوں کے تذکرے کے دفت تہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کام دوسرے لوگ کردہ ہیں۔ ان لوگوں کو ان کاموں ہے دوکتا ہے اور ان کی اصلاح کرتی ہے۔

# اپی اصلاح کی فکرنہیں

لین یہ خیال شاؤ و تاور ہی کی افتہ کے بھرے کے ول میں آتا ہے کہ میں میں کی ٹوا پی کے ایرر جڑا ہوں۔ میرے اندر بھی پکھے میوب اور ٹرابیاں پائی جاتی ہیں اور ان ٹرابیوں کی اصلاح کرنا میرا سب سے پہلا فرض ہے۔ میں دو سروں کی طرف بعد میں دیکھوں گا پہلے میں اپنا جائزہ لوں اور اپنی اصلاح کی پہلے گر کروں۔ آج ہارا طال یہ ہے کہ جب اصلاح کے لئے کوئی جماعت کوئی میں میٹھے کیا اوارہ قائم ہو آ ہے تو اس اوارے کے چلاتے والوں اور اس شقیم کو قائم کرنے والوں میں سے ہر فض کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں عوام کی اصلاح کروں اور اسپنے عیوب کو دور کروں۔ یہ اصلاح کروں اور اسپنے عیوب کو دور کروں۔ یہ خیال شاؤ وناور دی کی اللہ سے بھرے کے ول میں آتا ہوگا۔

#### بات میں وزن نہیں

اس عمل کا متیجہ یہ ہے کہ جب میں اپنے عیوب سے بے خبر ہوں۔ اپنی خرا ہوں کی اصلاح کی تو چھے گھر نہیں ہے۔ میرے اپنے اعمال اللہ کی رضا کے مطابق ٹیس جیں۔ اور میں دو سرول کی اصلاح کی گھر میں نگا ہوا ہوں تو اس کا بھید سے ہو آ ہے کہ میری بات میں نہ تو کوئی آثر اور وزن ہو آ ہے اور نہ اس کے اندر برکت اور نور ہو آ ہے کہ وہ بات دو سرول کے داول میں اثر جائے اور وہ اس کو ماننے پر آمادہ ہو جائیں۔ بلکہ وہ ایک کچھے دار تقریم ہوتی ہے جو کاٹول سے کرا کر ہوا میں خفیل ہوجاتی ہے۔

# ہر مخص کواپنے ائمال کا جواب رہتا ہے

قرآن كريم كا ارشاديه ب كه اے ايمان والو! تم الى اصلاح كى فكر كرو-اگرتم نے اپنی اصلاح کرنی اور ہدایت کے رائے پر آگئے تو پھرجولوگ گراہی کی **لمرف جارہے ہیں اور گراہیوں کا ارتکاب کررہے ہیں۔ ان کی بُرا کی اور گرا** ہی حمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس لئے کہ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہاں اللہ تعالى تم كو بتائے كا جو مكم تم اس دنیا ميں كيا كرتے تھے۔ اس آیت میں سے بنادیا کہ ہر مخص کو اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے اعمال کا جواب دیتا ے' یہ نہیں ہوگا کہ بدعملی دو سرا ہخص کرے اور جوا**ب جمے سے طلب** کیا جائے کہ وہ فخص برعملی کے اندر کیوں جٹلا تھا یا میں کوئی ٹیرا عمل کروں اور جواب دد مرے سے طلب کیا جائے۔ ایا ہیں ہوگا بلکہ ہر مخص سے اس کے اپنے عمل کا سوال ہوگا۔ اس لئے تم پہلے اپنی فکر کرد کہ تمہارے اعمال کیے ہیں؟ تم جب الله تعالی کے سامنے ماضری وو کے تو تم این زندگی کے اعمال کے بارے میں کیا جواب دو مے؟ اس لئے دو سروں کی فکر ہے پہلے اپنی خبرلو۔ اور ہر فخص ا ہے اعمال اور اخلاق کا جائزہ لے کر دیکھے کہ وہ کس گرای اور کس غلطی کے اندر جللا ہے۔ اور پھران غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ بیر نہ ہو کہ دو مرول کے عوب اور اُرا اُیول کو آو اٹاش کرآ چرے۔ اور اینے عوب سے عًا قل موجائية

ا يك مديث شريف من حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

# ﴿ مَنْ قَالَ : هَلَكَ النَّاسُ فَهُواً هَٰلَكُهُمْ ﴾ (صحيح مسلم، كتاب الهروانشلة، باب اليهي عن قول هنك الناس)

جو هخص سے کے کہ سارے لوگ ہلاک اور برباد ہوگے۔ اس لئے کہ ان کے افکا فراب ان کے مقائد فراب ان کے عقائد فراب ان کی عبادتیں فراب اس کے بیتیج میں وہ لوگ ہا ہوئے والا شخص وہ خود میں وہ لوگ ہا کہ ہونے والا شخص وہ خود ہے وہ دو مرول کی ٹرائیاں تو بیان کردہا ہے لیکن اپنی صالت ہے بے فرہے۔ اگر اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائے اور دل میں سے فرب لگ جائے کہ میں انڈ تقائی کے سامنے کیا جواب دول گا؟ تو یقیقا اس صورت میں وہ شخص اپنی آپ کو سب سے ٹرا محسوس کرے گا اور اس وقت دو سرے لوگ ٹرے نظر فربیس آئیس سے ٹرا محسوس کرے گا اور اس وقت دو سرے لوگ ٹرے نظر فربیس آئیس سے شرا محسوس کرے گا اور اس وقت دو سرے لوگ ٹرے نظر فربیس آئیس سے مرے

#### حغرت ذوالنون مصري رحمة الله عليه

حضرت ذوالتون معری رحمة الله علیه بوے درج کے اولیاء الله بیس ہے

ہیں۔ یہ استے بوے بزرگ ہیں کہ ہم لوگ اس کا تقور بھی ہمیں کر بھتے۔ ان کے

ہارے ہیں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک حرجہ ان کے شہر میں قبلہ پر گیا۔ اور

ہارش برد ہوگی۔ لوگ پریشان تے۔ اور ہارش کی دعائیں کررہے تھے۔ کچھ لوگ
حضرت ذوالتون معری رحمة الله علیہ کی خدمت میں حاضرہوے اور عرض کیا کہ
حضرت : آپ دیکھ رہے ہیں کہ بوری قوم قبلہ سالی کے اندر جطل ہے ' زیائیں
اور گلے تک فشک ہوگئے ہیں۔ جانوروں کو پانے کے لئے پانی ہمیں ہے۔ کھیتوں

کو سراب کرنے کے لئے پانی ہمیں ہے۔ آپ الله تعالی سے دعا فرمایے کہ الله

تعالیٰ ہمیں بارش عطا فرمائے۔ حضرت ذوالتون معری رحمة الله علیہ نے فرمایا کہ

دعاق میں کوں گا انشاء اللہ ' لیکن ایک بات من لو' وہ یہ کہ قرآن کریم کا ارشاد

ہے کہ جو کچھ جہیں دنیا میں کوئی معیبت یا پریٹائی آئی ہے وہ لوگوں کی یدا عمالیوں اور گناہوں کی دجہ ہے آئی ہے۔ ابدا اگر بارش نہیں ہوری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بدا عمالیوں میں جاتا ہیں اور ان بدا عمالیوں کی دجہ ہے اللہ تعالی نے ہم ہے بارش کو روک دیا ہے۔ اس لئے سب سے پہلے یہ دیکھنا اللہ تعالی نے ہم ہے کون ما محض سب سے زیادہ بدا عمالی میں جاتا ہے۔ اور جب میں اپنا جائزہ لیتا ہوں تو یہ نظر آ تا ہے کہ بوری بہتی میں جھ سے زیادہ خراب کوئی نہیں ہے۔ میرا غالب مراب کوئی آئی ہے کہ بارش اس دجہ سے آئی ہوئی ہے کہ میں اس بہتی کے اندر مقیم محل ہوں۔ جب میں اس بہتی کے اندر مقیم ہوں۔ جب میں اس بہتی کے اندر مقیم بول ہوں۔ جب میں اس بہتی کے اندر مقیم بول ہوں۔ جب میں اس بہتی کے اندر مقیم بانل ہوجائے گی۔ انشاء اللہ اس لئے بارش ہونے کا علاج یہ ہے کہ میں اس بہتی پر بارش بوتے کے عمل اس بہتی سے چلا جا تا ہوں۔ اللہ تعالی حبیس عافیت کے ما تھ رکھ اور تم پر بارش بہتی سے چلا جا تا ہوں۔ اللہ تعالی حبیس عافیت کے ما تھ رکھ اور تم پر بارش بہتی سے چلا جا تا ہوں۔ اللہ تعالی حبیس عافیت کے ما تھ رکھ اور تم پر بارش بہتی سے چلا جا تا ہوں۔ اللہ تعالی حبیس عافیت کے ما تھ رکھ اور تم پر بارش نازل قربائے۔

# اپنے گناہوں کی طرف نظر تھی

دیکھے: حضرت ذوالتن معری رحمۃ اللہ علیہ جیسا ولی اللہ 'ولی کاش' اللہ کا نیک بندہ یہ مجھ رہا ہے کہ اس روئے ذین پر جھے سے بوا گناہ گار کوئی نہیں۔

اس لئے اگر جی اس بہتی ہے لکل جاؤں گا تو اللہ تعالی اس بہتی پر بارش نازل فرادیں گے۔ اب بتا یئے کہ کیا وہ جموث بول رہے تھے؟ اور کیا وہ تواضاً ایسا کہ رہے تھے؟ ور کیا وہ تواضاً ایسا کہہ رہے تھے؟ دو کوئی معری رحمۃ اللہ علیہ جھے ولی کاش کی زبان سے جموث نہیں نکل سکتا بلکہ واقتاً وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ گار اور عیب داریں ہوں۔ ایسا کیوں کھتے تھے؟ اس لئے کہ جروفت ان کی نگاہ اس پر تھی کہ جرے ائدر کیا خرایاں ہیں؟ اور ان کو کیے دور کروں۔

# تگاہ میں کوئی بُرا نہ رہا

حطرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے عمل اور تقویٰ کا نمونہ بنایا تھا۔ ان کے ایک خلیفہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ان ہے ذکر کیا کہ جب آپ بیان فراتے ہیں اور میں آپ کی مجلس میں ہو آ ہوں تو جھے ایہا محسوس ہو آ ہے کہ اس بجمع میں بھی ہے نیا دہ تباہ حال فض کوئی اور نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ گناہ گار میں ہوں۔ اور دسرے لوگوں کے مقابلے میں میں اپنے آپ کو جانور محسوس کرآ ہوں۔ دو سرے لوگوں کے مقابلے میں میں اپنے آپ کو جانور محسوس کرآ ہوں۔ بواب میں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرایا کہ بھائی تم ہے جو اپنی حالت بو تی ہے۔ جب میں وعظ اور بیان کررہا ہو آ ہوں تو ایبا لگتا ہے کہ سب لوگ بھی سے ایجھ ہیں۔ میں اور بیان کررہا ہو آ ہوں تو ایبا لگتا ہے کہ سب لوگ بھی ہے ایجھ ہیں۔ میں سب سے زیادہ فراب ہوں۔

اییا کیوں تھا؟ اس لئے کہ ہروقت ان کو یہ گلر تھی ہوئی تھی کہ میرے اندر کون سا عیب ہے؟ کون ساگناہ ہے؟ میں اس کو کس طرح دور کروں؟ اور اللہ تعافی کی رضا کیے حاصل کروں؟ اگر انسان اپنے عیوب کا جائزہ لیتا شروع کرے تو پھر دو سروں کے عیوب نظر نہیں آتے۔ اس وقت اپنی فکر میں انسان لگ جاتا ہے۔ بیادر شاہ ظفر مرحوم نے کہا تھا کہ ۔۔

> خے ہو اپنی اُرائی ہے ہے اُر رہے اوروں کے ڈھوٹٹے میب وہنر پڑی اپنی اُرائیوں پر جو نظر آت لگاہ عن کوئی اُرا نہ رہا

این جب تک دو مرول کو دیکھتے رہے تو یہ معلوم ہو آ تھا کہ فلال کے اندرید

برائی ہے اور فلاں کے اندر سے بُرائی ہے۔ لیکن جب اپنی بُرائیوں پر نظری قو معلوم ہوا کہ کوئی بھی اتنا برا نہیں ہے جتنا بُرا میں خود ہوں۔ اس لئے کہ جب اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی توقیق ہوئی قو ساری گندگیاں اور بُرائیاں سائے ہیں۔

یاد رکھے! کوئی انسان دو سرے کی ٹرائی ہے اتنا واقف نہیں ہوسکتا جتنا انسان اپنی برائی ہے واقف ہو تا ہے۔ انسان اپنی برائی ہے واقف ہو تا ہے۔ انسان اپنی برائی ہے واقف ہو تا ہے۔ کہ میں کیا حوجا ہوں۔ اور میرے ول میں کیا خیالات پیدا ہوتے ہیں؟ کیے کیے ارادے میرے دل میں آتے ہیں؟ لیکن چو تکہ اپنی طرف نظر نہیں 'اپنے عیوب ارادے میرے دل میں آتے ہیں؟ لیکن چو تکہ اپنی طرف نظر آتے ہیں۔ اس کے دو سرول کے عیوب اس کو نظر آتے ہیں۔ اس کو اپنی میرواہ نہیں ہوئی۔

# اپنی بیاری کی فکر کیسی ہوتی ہے

مثل ایک فخص کے پیٹ میں شدید ورد ہے اور اس ورد کی وجہ سے ب چین ہے کمی کروٹ قرار نہیں آرہا ہے۔ ہتا ہے آگیا وہ فخص وہ سروں کو دیکتا پھرے گا کہ کس فخص کو زنلہ ہورہا ہے۔ کس کو کھائی ہے کس کو زکام ہے ؟ بلکہ وہ فخص اپنے درد کو لے کر پیٹہ جائے گا 'وہ سروں کی بتاریوں کی پرداہ بھی نہیں کرے گا۔ بلکہ اگر کوئی فخص اس سے یہ کے گا کہ ججھے نزلہ اور کھائی ہوری ہے تو جواب میں کے گا کہ تمہارا نزلہ کھائی اپنی جگہ 'لیکن میں تو اپنے ہیوں کے درد میں جاتا ہوں میں اپنے درد کا پہلے علاج کروں یا تمہارے نزلہ کھائی کو دیکھوں۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اپنے درد سے بہین کے والمت میں دد سروں کی معمولی بجاری کو دیکھائی ہو۔۔

## ايك خاتون كالفيحت آموز واقعه

اس واقعہ کے ذرایعہ اللہ تعالی نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کاش دین کے معاطے میں ہمارے ولول میں الی فکر پیدا ہوجائے۔ اللہ تعالی دین کی یہاریوں اور باطن کی بیماریوں میں یہ فکر پیدا کردے کہ میرے اندر جو بیماری ہے بھے اس کی فکر لگ جائے اور اس کے نتیج میں دو سروں کی بیماریوں پر نظرجائے کے بچائے میں اپنی بیماریوں کی اصلاح کی فکر کروں۔

# حضرت حنظلة كواپنے نفاق كا شبہ

ا يك مرجه حفرت حظله رضى الله عند حضور اقدس صلى الله عليه وسلم ك

خدمت بی پنچ - اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں تباہ و برباہ ہو کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیابات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بی منافق ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیے منافق ہو گئے؟ جواب میں فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! جب میں آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو ول میں نیک جذبات اور نیک خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کی اور نیک خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کی اور اللہ کی گلر ہوتی ہے۔ آخرت کی تیس اللہ کی اور اللہ کی گلر ہوتی ہے۔ آخرت کی تیس باتا ہوں اور میوی بجان کی اصلاح کی گلر ہوتی ہے اللہ کی بات ہوں جاتا ہوں اور ہوتی اور بیوی بجان کی اصلاح کی گلر اور آخرت اور بیوی بجان اور بیوی بجان ہوں اور بیوی بجان ہوں ہوتی۔ کی بات ہو کہ طاہر میں تو مسلمان ہیں اور دل کے اندر رُرے رُرے خیالات پیدا ہور بہ ہیں۔ اس لئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں تو منافق ہو گیا۔ اب آپ ہیں۔ اس لئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں تو منافق ہو گیا۔ اب آپ ہیں۔ اس لئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں تو منافق ہو گیا۔ اب آپ ہیں۔ اس لئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں تو منافق ہو گیا۔ اب آپ

ہیں۔ اس سے یا رسول اللہ سی اللہ علیہ وسم! میں تو منائل ہو لیا۔ اب آپ بھے بتا ہے کہ کس طرح اس منافشت ہے نکلوں؟

دیکھے: حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہ بات کہ رہ بیں اور صحابہ کے بارے میں پوری اُقت کا اس پر افغاق ہے کہ الصحابہ کلیہ عدول تمام صحابہ عادل ہیں۔ ان میں کوئی فاحق نہیں ہو سکا۔ ان کو یہ شبہ پیدا ان کو تمین میں منافق تو نہیں ہوگیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہورہا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوگیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم ان کو تمیل دیتے ہوئے فرمایا کہ گھر میں جاکر تہیں جو خیالات بدلے ہوئے معلوم ہوتی ہے۔ اس سے پریشان نہ ہو۔ اس موس کے اس سے پریشان نہ ہو۔ اس ان کے کہ اس سے آدی منافق نہیں ہوتی ہے۔ اس سے پریشان نہ ہو۔ اس انسان کے دل پر اللہ کی یا د زیادہ ہوجاتی ہے۔ اور اس کی دجہ سے دقت زیادہ ہوجاتی ہے۔ اور اس کی دجہ سے دقت زیادہ ہوجاتی ہے۔ اور اس کی دجہ سے دقت زیادہ ہوجاتی ہے۔ اور اس کی دجہ سے دقت زیادہ ہوجاتی ہے۔ اور اس کی دجہ سے دقت زیادہ ہوجاتی ہے۔ اور اس کی دجہ سے دقت زیادہ ہوجاتی ہے۔ اور اس کی دجہ سے دقت زیادہ ہوجاتی ہے۔ اور اس کی دجہ سے دقت زیادہ ہوجاتی ہے۔ اور اس کی دجہ سے دقت زیادہ ہوجاتی ہے۔ اور اس کی دجہ سے دقت نیادہ ہوجاتی ہے۔ اور اس کی دجہ سے دقت نیادہ ہوجاتی ہے۔ اور اس کی دجہ سے دقت نیادہ ہوجاتی ہے۔ آدی منافق نہیں ہوتی۔

(ميح مسلم- كتاب التوبه "باب فنل دوام الذل)

ان محابی کو فکر اس بات کی نہیں تھی کہ فلاں فض منافق ہوگیا۔ بلکہ اس بات کی فکر تھی کہ میں منافق ہو گیا۔

## حضرت عمررمنی الله عنه کونفاق کا شبه

معنرت فاروقِ المقلم رضی الله عنه جو مسلمانوں کے دو سرے خلیفہ تھے۔ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

ولو كان بعدى نبيًا لكان عمر

"اگر ميرے بعد كوئى في آنے والا مو يا تو وه عمر موتے "كين ميرے بعد كوئى في بيس"-

 لئے حضرت حذیفہ رمنی اللہ عنہ شریک نہیں ہوئے۔ تو حضرت فاردق اعظم رمنی الله عند حغرت مذیغه رمنی الله عنه کے پاس جاتے ہیں' اور ان ہے التجا کرکے پوچھتے ہیں کہ اے حذیفہ"! خدا کے لئے مجھے یہ بتادیں کہ تمہارے یاس منافقین كى جو فېرست ہے۔ اس ميں "عمر" كا نام تو نہيں ہے؟ وہ فخض بير بات بوجھ رہ ہیں جنہوں نے اپنے کانوں ہے حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے س لیا ہے کہ "عسر فی الحنة" عمر جنت میں جائے گا۔ اور جن کے بارے میں موکا پر دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ فرمادیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہو یا تو وہ عمر ہوتے۔ ان کو یہ فکر وامن گیرہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں۔ یہ فکر اس لئے تھی کہ بے ثبک حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے بہ فرمادیا کہ ''عمر جنت میں جائے گا" لیکن حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمادیا ہے کہ جو مخص بھی کلمہ "لا البرالا اللہ" پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ کلمہ پڑھنے والا بے ٹیک جنت میں جائے کا لیکن اگر مرنے سے پہلے کمی کے اعمال خراب ہوگئے تو پھروہ مخص اس بثارت میں واض نہیں ہوسکا۔ اس لئے جمعے یہ ڈر ہے کہ کہیں میرے اعمال خراب ہو مے ہوں۔ اور میں منافقین میں واخل ہو گیا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اینے عیوب کا جائزہ لیتا ہے اور جب اس کو اپنی فکر لاحق ہوجاتی ہے کہ میری اصلاح کیے ہو؟ تو اس کے بعد اس کو دو سرے لوگ اشخ 'برے نظر ہیں آتے جتنا وہ اینے آپ کوٹیرا نظر آ تا ہے۔

(البداية والنباية جلده مخدور)

# دین سے ناوا تغیت کی انتہاء

آج ہمارا معاملہ النا ہوگیا ہے۔ آج اگر ہم دین کی کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں عموماً اصلاح دالی باتی مفتود ہوتی ہیں۔ بلکہ عموماً ان باتوں میں یا تو فرقہ دارے کے اندر جالا ہوجاتے ہیں۔ بھی سیاست پر تعکلو چیزوی جاتی ہے یا بھی
الیے نظریاتی سائل پر تعکلو شروع ہوجاتی ہے جن کا عملی زندگ سے کوئی تعلق ضیں ہے۔ اس کا بھی دین کے حول تعلق ضیں ہے۔ اس کا بھی دین کی جو باتی چھوٹے بچل کو مطوم ہوتی تھیں آج اپنی عام ہوگئ ہے کہ پہلے دین کی جو باتی چھوٹے بچل کو مطوم ہوتی تھیں آج بیا جائے کہ یہ دین کی بات ہے تو اجنبت اور جرت سے پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بھی دین کی بات ہے۔ ہمیں تو مطوم ہی ہیں ہے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ دب بھی دین کی بات ہے۔ ہمیں تو مطوم ہی ہیں ہے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ دب کی دین کی بست ہے کہ آج ہوگئی ہے۔ تر آب اس کی ہے ہم کرم صاف صاف یہ کہ رہا ہے کہ جب تک تم جس سے ہم هفی اپنی اصلاح کی اگر ختم ہوگئی ہے۔ تر آب کرم صاف صاف یہ کہ رہا ہے کہ جب تک تم جس سے ہم هفی اپنی اصلاح کی اگر اپنے دل جس پیدا نہیں کرے گا اور کو و نا مطاح کی اصلاح کی اصلاح کی ہوگئی۔ چاہے اصلاح کی جس کے اس کی ہے اس کی ہیں اپنی اصلاح کی ہوگئی۔ چاہے اصلاح کی جشی اپنی اصلاح کی ہوگئی۔ چاہے اصلاح کی جشی اپنی اعلاح بھی نہیں ہوگی۔ چاہے اصلاح کی جشی اپنی اعلاح کی جس کہ اور سے دل جس کے اس کر جس کی اعلاح کی جس کہ اور سے دل جس کی اعلاح کی جشی اپنی سے میں بیا او بھتے اور اسے دل جس کی اصلاح کی جشی المین بیا او بھتے اور اس سے تا تھ تم کر اور سے دل جس ہو تا تھی کہ جس کی اعلاح کی جشی المین بیا او بھتے اور اس سے تا تا تم کر لو۔

# ہارا یہ حال ہے

مثلاً اب اگریں جمنڈے لگا کر اور بیٹر لگا کر اصلاح معاشرہ کے نعرے لگا یا گھرتا ہوں لیکن خود حیرا یہ حال ہے کہ جب رشوت لینے کا موقع آیا ہے تو کس سے چیچے نہیں رہتا۔ اور جب وو مرے کو دحوکہ دے کر اس سے پنیہ بٹورنے کا موقع ش جائے تو اس سے نہیں چرکتا۔ اور مُودی نظام کے خلاف فرے نگائے میں چیش خیش ہوں کیکن جب مُودی معالمہ کرنے کا وقت آیا ہے تو خاموش سے موج ساری وہ معالمہ کرلیتا ہوں۔ ہتاہے : پھر معاشرے کی اصلاح کہاں سے ہو؟ ساری وہ کو گھ بین محرو فریب پھیل گیا ہے۔ دعوکہ باذی ہوگئے بین محرو فریب پھیل گیا ہے۔ دحوکہ باذی ہوگئے جی بین محروث بولئے کا دحوکہ باذی ہوگئی ہے۔ فیش وفجو کا بازار گرم ہے۔ لیکن جب جموث ہوگئے کا موقع آجا آیا ہے یا چھٹی پروحانے کے لئے جموعا اور جعلی میڈیکل سر شیفلیٹ نے کا موقع آجا آیا ہے تو کیا مجمی جی میں یہ موچا ہوں کہ یہ جموعا میڈیکل سر شیفلیٹ نے کا موقع آجا آیا ہے تو کیا مجمی جی میں یہ موچا ہوں کہ یہ جموعا میڈیکل سر شیفلیٹ نے

رہا ہوں۔ یہ جموت ہے۔ اور اللہ تعالی کے خضب کو دعوت دینے والی بات
ہے۔ ہتاہے! جب یہ سارے برے کام جمیں چھوڑ آ تو چھر میرے اصلاح
معاشرے کے نعرے لگانے ہے ' جلے کرنے ہے اور جلوس لگالئے ہے کیا عاصل
ہے؟ ای طرح اگر میں دو سروں کو تو یہ طبحہ دیتا ہوں کہ وہ دین ہے دور چلے گئے
ہیں اور دین کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہیں۔ لیکن میری کوئی مجلس فیبت ہے
طالی نہیں ہوتی۔ مجمی اس کی بُرائی کرتا ہوں ' مجمی اس کی بُرائی کرتا ہوں۔ اور
اس طرح قرآن کریم کے بتانے کے مطابق جروقت 'جردوز اپنے مروار بھائی کا
گوشت کھاتا ہوں۔ بتائے! پھرمواشرے کی اصلاح کہاں سے ہو؟

# اصلاح کا بہ طریقہ ہے

معاشرے کی اصلاح تو اس وقت ہوگی جب سے سوچوں گا کہ بی جموت ہو ل ہوں تو کس طرح بیں جموت بولتا چھوڑ دوں؟ بیں دو سروں کی فیبت کر تا ہوں تو اس فیبت کو چھوڑ دوں۔ بین دھوکہ بازی کر تا ہوں تو اس کو چھوڑ دوں۔ اگر میں رہوت لیتا ہوں تو رشوت لیتا چھوڑ دوں۔ اگر سُود کھا تا ہوں تو اس کو چھوڑ دوں۔ اگر بیں ہے پردگی اور عُمانی وفاقی بین جٹلا ہوں تو اس کو ترک کردوں۔ جب تک میرے اندر سے فکر پیدا نہیں ہوگئ یا در کھیں : اس وقت تک بی اصلاح کی یہ فکر دو سرے کے اندر خطل نہیں کرسکتا۔ اس لئے قرآن کریم نے فرادیا کہ :

> ﴿عَلَيْكُمْ انْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ صَلَّ اِذَا الْمُتَدَيِّمُهُ﴾

ا پنی جانول کی فخر کرد' اگر دو سرے لوگ محراہ ہورہ ہیں تو ان کی محرا ہی تہیں نقصان نہیں پنچا سکتے۔ بشرطیکہ تم راہِ راست پر ہو۔

# حضور صلی الله علیه وسلم نے کسے تربیت کی؟

دیکھے: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا جی تشریف لائے۔
نبوت کے بعد ۱۳۳ سال اس دنیا جی قیام فرمایا۔ ایے دقت جی تشریف لائے
جی دفت پورا جزیرہ عرب مرای اور جہالت کے اندجرے جی ڈوہا ہوا تھا۔
امید کی کوئی کرن نہیں نظر آری تھی۔ ہدایت کی کوئی روشنی موجود نہیں تھی۔
ایے دقت جی آپ تی نہا تشریف لائے اور آپ کو تھم یہ دیا محیا کہ اس
پورے معاشرے کو بدلنا ہے۔ اس کے اندر انقلاب لانا ہے۔ لیکن ۱۳ سال
کے بعد جب اس دنیا ہے والی تشریف لے جاتے ہیں تواس دفت جزیرہ عرب
سے کفراور شرک کا نام مٹ چکا تھا۔ اور دہی قوم جو صلالت اور محرابی اور جمالت اور محرابی اور جمالت اور محراب اور دہی توم جو صلالت اور محرابی اور حمالت اور نمونہ بن کرا بحرتی حقی سے سال کے بعد دہ قوم پوری دنیا کے لئے ایک

ان ۲۳ سال میں سے تیرہ سال کمہ کرمہ میں گزرے ان ۱۳ سال میں نہ جہاد کا سم ہے۔ نہ کوئی ریاست اور حکومت ہے اور نہ کوئی قانون ہے۔ بلکہ اس وقت تھم ہے ہے کہ اگر جہیں کوئی بارے تو اس کا بدلہ بھی مت او ایک بار مار تہیں کوئی بارے تو اس کا بدلہ بھی مت او ایک بار مار کھالو۔ "واضير وما صبر لا الآ بالله " باتھ او ایک ہا تھ ہے کی اجازت نہیں الله ککہ اگر دو سرا محض دس ہاتھ مار سکن تھا تو ایک ہا تھ ہے۔ اور لیک معنوے بلال حبثی رضی الله عند کو چی ہوئی رہت پر لاا یا جا رہا ہے۔ اور سینے پر پھرکی سلیں رکھی جا رہی ہیں۔ اور سے مطالب کیا جا رہا ہے کہ کلمہ "لا اللہ الا الله " کا اٹھار کرو۔ جس وقت حضرت بلال رضی الله عند پر یہ ظلم کیا جا رہا تھا تو اس کے جواب میں حضرت بلال رضی الله عند ایک تھیٹر تو مار سے تھے۔ لیکن اس وقت تھم یہ قاکہ مار کھائے جاؤ ، حمیس آبار اٹھائے کی یا ہاتھ اٹھائے کی اور تھائے کہ اس وقت تھم یہ قاکہ مار کھائے جاؤ ، حمیس آبار اٹھائے کی یا ہاتھ اٹھائے کی اور تھا۔ کی اور تھا۔

## محابہ کرام کندن بن کئے

یہ سب کیوں تھا؟ اس لئے کہ ان کو آنہائش کی اس بھٹی ہے گزار کر کُندن بنانا مقصود تھا کہ مار کھائیں اور اس پر مبرکریں۔ کون انسان ایبا ہے جس کو دو مرا انبان مارے اور اس کو خشہ نہ آئے۔ لیکن تھم یہ دیا جارہا ہے کہ اس فصے کو دیاؤ۔ اس لئے کہ جب اس غنے کو اللہ کے لئے دیاؤ گے تو اپنے نفسانی خوابشات کو اللہ کے تھم کے آھے قرمان کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ لبذا کی زندگی كے تيرہ سال اس طرح كزرے كه اس عى تكم يه تفاكد دو سرے سے بدلد لينے کے لئے ہاتھ مت اٹھاؤ بلکہ عمادت میں گلے رہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو' الله کو یا د کرو' آخرت کا تصور کرو۔ جنت اور دوزخ کا تصور کرو اور اپنے اعمال واخلاق کی اصلاح کرد۔ جب تیرہ سال کے عرصے میں صحابہ کرام کی جماعت اس مبراور آ زمائش ہے گزر کر کندن بن کرتیا ر ہوگئی تو اس کے بعد مینہ طیبہ کی زندگی کا آغاز ہوا۔ پر آپ نے وہاں ایس حکومت اور ایبا نظام قائم فرمایا کہ چھ فلک نے ایا نظام نہ اس سے پہلے کمی دیکھا تھا اور نہ اس کے بعد مجمی دیکھا۔ اس لئے کہ ہر فض اپنی اصلاح کی اگرے مرشار ہو کرانے آپ کو کندن بنا چکا تھا۔ لبندا بہلا کام یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی گلر کرہ۔ اپنی اصلاح کے بعد جب انسان آمے دو مرول کی اصلاح کی طرف قدم بیعائے گا تو انشاء اللہ اس مِن كامياب بوكا- چنانچه محابه كرام رضوان الله تعالى عليم المعين جس مجگہ پر بھی پہتیے۔ کتح اور نصرت کو اللہ تعالیٰ نے ان کا مقدر بنادیا۔ اس لئے کہ ا بی اصلاح حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ہے کرا چکے تھے۔

آج ایبا لگتا ہے کہ اصلاح کی کوششیں بھیت مجموعی ناکام ہوری ہیں۔ اور معاشرے پر ان کا کوئی نمایاں اثر نظر نہیں آیا۔ اس کی دجہ یہ ہم لوگ اپنی اصلاح کی قلرے نافل ہوگئے ہیں۔ آج ہمارے اندرے یہ قل ختم ہوگئی کہ چھے اللہ کے سامنے ماضر ہو کر بواب دینا ہے اور میرے اندر کیا کیا خرایاں ہیں میں ان کو کس طرح دور کردن؟

# ا پنا جائز وليس

میری آج کی گزارش کا حاصل بیہ ہے کہ ہر مخض روزاند بیہ جائزہ لے کر مج سے لے کہ شام تک کی زئرگی میں کس جگہ پر میں اللہ کے حم کی خلاف ورزی کررہا ہوں۔ اسلام یا تج شم کے اعمال کا مجوعہ ہے۔

- 1 مقائد درست مولے چاہیں۔
- ا مبادات يعنى فماز اروزه عج ازكوة وفيره درست بول عاميس-
- ا معالمات لیحن فرید و فرو فت طال طریقے سے ہو۔ آمنی طال ہو۔ کوئی

آمدنی حرام کی شد ہو۔

- ا معاشرت لین آئی میں رہے سے کے آواب میں اللہ اور اللہ کے
  - رسول صلی الله علیه وسلم کے احکام کی اطاعت اور ان کی پایندی کرے۔
- اخلاق لین انسان کے اخلاق ورست ہول۔ بُرے اخلاق حلاً بغض '
   کیر 'حد ' محاد و فیرہ انسان کے اندر نہ ہوں۔ اور اجھے اخلاق ہوں۔ حلاہ
  - قراضع مو- قركل مو- هراور مبرمو-

ان پائی شعبول پر انسان عمل کرے تب انسان کا دین کامل ہو آ ہے۔ تب
وہ فض محے من میں مسلمان بنآ ہے۔ ہر فض ان پائی شعبول کو سائے رکھ کر
اپنا جائزہ لے۔ حثل میرے مقائد درست ہیں یا نہیں؟ میرے ذقے پائی وقت کی
نماز پاہنا حت فرض ہے۔ میں ان میں ہے کتنی ادا کرلیتا ہوں اور کتنی نمازیں
مجھوڑ آ ہول آ میری آ منی طال ہوری ہے یا حرام ہوری ہے؟ بازار میں جب
میں مطاطات کر آ ہوں تو وہ مطاطات ورست ہوتے ہیں یا نہیں؟ میرے اظلاق
درست ہیں یا نہیں؟ دو مرول کے ساتھ میرا برآؤ ورست ہے یا نہیں؟ میرے اظلاق

جموٹ قو ٹیمیں پولائے میں نیبت تو ٹیمیں کرتا۔ میں کمی کا ول قو ٹیمیں دکھا تا۔ میں کمی کو پریٹان تو ٹیمیں کرتا۔ اپنے اندر ان پاتوں کا جائزہ لے۔ اور اگر کیمیں کوئی پُرائی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اگر پالکل ٹیمی چھوڑ سکتا تو اس کوکم کرنے کی کوشش کرے۔

مثل یہ دیکھے کہ بیں دن بیس کتنی مرتبہ جموث ہو آل ہوں۔ پھردیکھے کہ ان

یس سے کتنی مرتبہ جموث بولنے کو بیں فورا چھوڈ سکتا ہوں ان کو فورا چھوڈ

دے۔ مجلس کے اندر کتنی مرتبہ بیں فیبت کرتا ہوں۔ اس کو کس مد تک چھوڈ

سکتا ہوں اس کو چھوڈ دے۔ اس طرح جائزہ لے کر گتا ہوں کو چھوڈ تا شروع

کردے اور اپنی اصلاح کی فکر پیدا کرئے۔ اگر ایک مرتبہ اصلاح کی فکر کی شمح

تہارے دل بیں روش ہوگئی قر انشاء اللہ یہ شمع تمہاری ذیرگی کو متور کردے

گی۔یہ مت سوچوکہ اگر ایک آدی درست ہوگیا قواس سے کیا اڑ پڑے گا۔

# چاغ ہے چاغ جا ہے

یاد رکھیے: "معاشرہ" میرا اور تہارا اور افراد کا نام ہے۔ اگر ایک
آدی کی اصلاح ہوگئی اور اس لے پکھ گناہ چھوڑ دیے اور اللہ کے ادکام کی
اطاعت شروع کردی تو کم از کم ایک چراخ تو جل گیا۔ چراخ ہا ہے چھوٹا ہی
کیوں شہ ہو وہ اپنے ماحول کے اندر اندھیرے کو نہیں دینے دیتا۔ بلکہ اپنے
ماحول کو ضرور روش کردے گا۔ کیا جید ہے کہ ایک بطح ہوئے چراخ کو دیکے کر
دو مرا فیض اس سے اپنا چراخ جلالے و دمرے سے تیمرا چراخ جل جائے اور
اس طرح پردا ماحول روش اور متور ہوجائے۔ لیکن اگر آدی سے سوچا رہے کہ
شیں اپنے چراخ کو تو ٹھنڈا رکھوں اور اس ٹھنڈے چراخ سے دو مرے لوگوں کے
چراخ جلاؤں اور ان کو روش کروں۔ یا در کھیے ایسا نہیں ہوسکا۔ اس لئے کہ
چراخ خود مجما ہوا ہو وہ دو مرے چراخ روش نہیں کرسکا۔ باکل ای طرح

اگر میں اپنی اصلاح کی فکر کے بغیر دو سروں کی اصلاح کرنا شروع کردوں تو یہ ایا ہے جیسے میں اپنے فعندے چراغ سے دو سروں کے چراغ روش کرنے کی کوشش کررہا ہوں۔ اور ایسا ممکن جمیں۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے اپنی اصلاح کی فکر حارے دلوں میں پیدا فرمادے۔ آجین۔

# یہ فکر کیے پیدا ہو؟

اب سوال بیہ ہے کہ اپنی اصلاح کی گھر کیے پیدا ہو؟ اس کا طریقہ بیہ ہے کہ جس طرح اس وقت ہماں بیٹ کر اپنی اصلاح کی گھر کی باتیں ہم نے کیں اور سی قو اس کے بیٹے بی ہارے دلوں بی اصلاح کی گھر کی تھوڑی ہمت حرکت پیدا ہوئی۔ اب کی تذکرہ بار بار رسنا جائے اور مخلف جملوں بی سنا جائے قو بار قرآن کرے بی تذکرہ بار قائم کرد کی تھوٹی کے الفاظ باشہ قرآن کرے بی س "وَ اَفِیمُوا الصَّلَوةَ" (این المارة الا کم کرد ہو اے دیے کہ المادة تعالی ایک مرجہ بھی یہ تھم وے دیے کہ الفاظ باشہ مرجہ ہے ہے ہیں۔ حالا تک اگر الله تعالی ایک مرجہ بھی یہ تھم وے دیے کہ الماد تعالی المان کی فطرت یہ ہو کہ جب کوئی بات بار بار دہرایا۔ کیوں؟ اس لئے کہ المان کی فطرت یہ ہو کہ جب کوئی بات بار بار کی جاتی ہو آئی ہے تو اس کا اگر دل پ ہوتا ہو ۔ وہ بات ول بی بیٹھ جاتی ہے ' مرف ایک مرجہ سننے سے قائدہ نیس ہوتا۔ لاہ اس گلر کو پیدا کرنے کے لئے ایکی مجلوں بی جانے کا اجتمام کریں ہوتا۔ لاہ اس گلر کو پیدا کرنے کے لئے ایکی مجلوں بی جانے کا اجتمام کریں جباں اصلاح کا تذکرہ ہوتا ہو۔

# دارالعلوم م مونے والی اصلاحی مجالس

آپ کے قریب دارالطوم کراچی موجود ہے۔ جہاں ہفتہ وار تین مجلس ہوتی ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محرر فع مثانی صاحب پر ظلم جو دارالعلوم کے صدر ہیں۔ ان کا بیان برمد کے روز عصرے مغرب تک ہو تا ہے۔ جس میں مردول کے لئے ہی انظام ہو تا ہے اور خوا تین کے لئے ہی۔ حضرت مولانا مجان محود صاحب پر ظلیم جو دارالعلوم کراچی کے شخ الحدیث ہیں۔ ہمارے استاد اور بررگ ہیں۔ ان کا بیان ہر اتوار کو حصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے۔ حضرت مولانا منتی عبد الروف صاحب ترظلیم جو دارالعلوم کے استاد ہیں اور حضرت منتی مجر شنع صاحب رحمہ اللہ علیہ کے ظیفہ مجاز ہیں۔ ان کا بیان ہر مشکل کو عصرے مغرب تک ہوتا ہے۔ اس طرح ہر ہفتے میں تین مجلس دارالعلوم میں ہوتی ہیں۔ ان مجلول کا مقمد ہمی کی ہے کہ ان کے ذرایہ الی دارالعلوم میں ہوتی ہیں۔ ان مجلول کا مقمد ہمی کی ہے کہ ان کے ذرایہ الی اصلاح کی فکریدا کی جائے۔

دیکھتے : جلے اور تقریریں تو بہت ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن ان مجلسوں کا متصدیہ ہے کہ ہمارے اندر اپنے آپ کو درست کرنے کی ادر اصلاح کرنے کی گرپدا ہو۔ اگر ہفتے میں آپ عصرے مغرب تک کا ایک گفند اس مقصد کے لگر پیدا ہو۔ اگر ہفتے میں آپ عصرے مغرب تک کا ایک گفند اس مقصد کے لئے فارغ کرلیں اور ان مجالس میں ہے کسی ایک مجلس میں ہمی شرکت فرالیں تو اس کا متیجہ یہ نظلے گا کہ دل میں اپنی اصلاح کی گئر پیدا ہوگی اور یہ بھی پنت چل جائے گا کہ دل میں اپنی اصلاح کی گئر پیدا ہوگی اور یہ بھی پنت چل جائے گا کہ فلطیاں اور کو آبیاں کہاں ہورتی ہیں۔ اور پھران فلطیوں کی ہمیں یہ بھی معلوم ہوجائے گا۔ اللہ تعالی جمی اور آپ کو بھی اصلاح کرنے کا فریش عطا فرائے۔ اور ہم سے کو اپنی اصلاح کی گئر عطا فرائیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين





تادیخ خطاب ۲ رتمبرا<u> 199</u>ئے مقام خطاب : جائع میجدبیت المکرم

گلشن اقبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر کے

### بهم الله الرحن الرحيم

# گناه گار کو ذلیل نه سمجھیں

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ با لله من شرور انفسنا ومن سيئآت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له. ونشهد ان لاإله إلا الله وحده لاشريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمداً عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا الما بعد :-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: من عيّر أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت ختى يعمله ـ رترمذى ، كتاب صنة القبامة، باب مبر ۵۵)

# کسی کو گناہ پر عار دلانے کا **دبال۔**

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مخص اینے مسلمان بھائی کو ایسے گناہ پر عار ولائے اور اس گناہ کا طعنہ دے جس گناہ ے وہ توبہ کر چکا ہے تو ہیہ طعنہ دینے والا مخص اس وقت تک نہیں مریگا جب تک وہ خود اس گناہ کے اندر جتلا نہیں ہو جائیگا۔ مثلاً ایک مخص کے بارے میں آپ کو پتہ چل کیا کہ یہ فلال گناہ کے اندر جلا تھا یا جلا ہوا ہے' اور آپ کو یہ بھی پنۃ ہے کہ اس نے توبہ بھی کرلی ہے تو جس گناہ ہے وہ توبہ کر چکا ہے اس گناہ کی وجہ سے اسکو حقیر سجھنا یا اسکو عار دلانا یا اسکو طعنہ دینا کہ تم تو فلال فخص ہو اور فلاں حرکت کیا کرتے تھے' ایسا طعنہ دینا خود گناہ کی بات ہے' اسلئے کہ جب اس فخص نے توبہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ہے اینا معاملہ صاف کر لیا اور توبہ کرنے ہے گناہ صرف معاف نہیں ہو آ بلکہ نامٹہ اعمال ہے وہ عمل منا دیا جاتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے تو اس کا گناہ نامثہ اعمال سے منا دیا لیکن تم اس کو اس گناہ کی وجہ سے حقیراور ذلیل تجھ رہے ہویا اسکو طعنہ دے رہے ہو اور اسکو برا بھلا کہ رہے ہو' یہ لمل الله تعالی کو بہت بخت ناگوا رہے۔

# مناہ گارایک بیار کی طرح ہے۔

یہ تو اس محض کے بارے میں ہے جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس نے گناہ ہے قوب کرلی ہے 'اور اگر پھ نہیں ہے کہ اس فے توب کی اس فے توب کی ہے تاہ کرلی ہو گئا۔ کہ اس فے توب کرلی ہو گئا ہے گئاہ کرلیا اور آپ کو توب کرلی ہو گئا ہے گئاہ کرلیا اور آپ کو توبہ کرنے کا علم بھی نہیں ہے 'تب بھی اس کو حقیر جھنے کا کوئی حق آپ کو توبہ کرنے کا علم بھی نہیں ہے 'تب بھی اس کو حقیر جھنے کا کوئی حق

میں ہے 'کیا پہ کہ اس نے توب کرلی ہو۔ یاد رکھیے ، نفرت گناہ ہے ہوئی چاہئے 'گناہ گار ہے نہیں ' نفرت معصیت اور قافرانی ہے ہے ' لیکن جس فخص نے معصیت اور قافرانی ہے ہے ' لیکن جس مخص نے معصیت اور قافرانی ہے ہے ' لیکن جس مخص نے معصیت اور رحم کے قابل میں نمور القرس کھانے اور رحم کے قابل ہے کہ وہ بچارہ ایک بیاری کے اندر جالا ہو تو اب اس فخص کی بیاری ہے تو نفرت ہوگی ' لیکن بیاری کے اندر جالا ہو تو اب اس فخص کی بیاری ہے تو نفرت ہوگی ' لیکن کیا اس بیار ہے نفرت کو گے کہ چو نکہ یہ فخص بیار ہے اسلئے نفرت کے گیا ہی ہاری خام کو اندر کو گئی کرو ' اس کے لئے دعا کرو' لیکن بیاری ہے نفرت کرد۔ اسکو دور کرنے کی فکر کرو' اس کے لئے دعا کرو' لیکن بیار اندر کا معیبت کے اندر جالا ہو گیا۔

# کفر قابل نفرت ہے' نہ کہ کافر

حتی کہ اگر کوئی فیض کافر ہے تو اس کے کفر سے نفرت کرو' اسکی ذات سے نفرت میں دعا کرد کہ اللہ تعالی اس کو ذات سے نفرت مت کرو' بلکہ اسکے حق میں دعا کرد کہ اللہ تعالی اس کو ہدایت عطا فرائے' آمین ۔ دیکھے: حضور اقد س نی کریم مسلم اللہ اللہ اللہ اللہ کا کفار کھتی تکالیف پنچایا کرتے تھے' آپ پر تیم اندازی ہو رہی ہے' پتجر برسائے جا رہے ہیں' آپ کے جم کے کئی جے خون سے لمولمان ہو رہے ہیں' اسکے بادجود اس وقت زبان پر جو کلمات آئے' وہ یہ تھے کہ:

﴿ اللَّهِم اهد قومي فإنهم لايعلمون﴾

اے اللہ ' میری قوم کو مرایت عطا فرماک ان کو حقیقت کا پید بی نمیں ہے۔ بد دیکھتے کہ ان کی محصیت ' کفر ' شرک ' ظلم اور زیادتی کے باوجود ان ہے نفرت كا اظهار نهيں فرمايا۔ بلكه شفقت كا اظهار فرماتے ہوئے يه فرمايا كه يا اللہ به ناداتف لوگ جي ان كو حقيقت حال كا پيد نهيں ہے اس كے ميرے ساتھ بيد لوگ ايما بر آؤكر رہے جي اے اللہ ان كو ہدايت عطا فرما للذا جب كى كو كناه بي جظا ديكمو تو اس پر ترس كھاؤ اور اس كے لئے دعا كرد اور كوشش كرد كه وہ اس كناه سے في جائے اسكو تبلغ و دعوت كرد كين اس كو حقير نہ جانو كيا پيد كه اللہ تعالى اسكو توب كى توثيق ديديں اور كيرده تم سے بحى آگے كل جائے۔

# حضرت تمانوی کا دو سروں کو افضل سجھنا۔

عيم الامت معزت مولانا اشرف على صاحب تعانوي قدس الله سره کا بیہ ارشاد میں نے اینے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمتہ الله عليه سے بھی سنا اور حضرت ذاكثر عبدالحي صاحب قدس الله سره سے بھی سا ہے اور یہ کہ میں ہر مسلمان کو اپنے سے حالاً اور ہر کافر کو اپنے آب سے احتالاً افضل عجمتا موں "احتالاً كامطلب يہ ہے كه أكرچه وه اس وقت كفرك اندر جلا ب كين كيا پية كه الله تعالى اسكونوبه كي توفيق عطا فرما دے اور وہ کفر کی مصیبت ہے نکل جائے ' اور پھر اللہ تعالی اسکے در جات اتنے بلند کر دے کہ وہ جمع ہے بھی آگے بڑھ جائے۔ اور جو مخض سلمان ہے' صاحب ایمان ہے' اللہ تعالی نے اسکو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے 'کیا یہ کہ اللہ تعالی کے ساتھ اسکے کیا معاملات ہیں' کیونکہ ہر انسان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلف معاملات ہوتے ہیں ممی کے بارے میں ہم کیا رائے ظاہر کریں کہ وہ ایہا ہے' اس لئے میں ہر مسلمان کو اپنے ے افضل سجھتا ہوں۔ فلا ہرے کہ اس میں جھوٹ اور غلط بیانی کا احمال تو نیں ہے کہ ویے ہی مرد آ یہ کمہ دیا کہ "میں ہر مسلمان کو اینے ہے

افضل سمجمتا ہوں"۔ یقینا ایسا سمجھتے ہو گئے تیمی تو فرمایا۔ بسرطال' کسی کو بھی حقیر سمجھنا' چاہے وہ گناہ اور معصیت کی وجہ سے ہو' جائز نہیں۔

# یہ مرض کن لوگوں میں پایا جا تا ہے۔

یہ حقیر سجھنے کی بات ان لوگوں میں خاص طور پر پیدا ہو جاتی ہے جو لوگ وین کی طرف یلتے ہیں عللہ شروع میں ان کے طالات دین کے اغتبارے نمیک نہیں تھے' بعد میں دین کی طرف آئے اور نماز روزے کے پابند ہو گئے' اور ومنع قطع اور لباس پوشاک شریعت کے مطابق بنا لیا' محدیں آنے لگے' نماز باجماعت کے یابند ہو گئے --- ایسے لوگوں کے دلوں میں شیطان بیہ بات ڈالتا ہے کہ تم تو اب سیدھے رائے پر آگئے' اور یہ سب مخلوق جو گناہوں میں منهمک ہیں میہ سب بناہ حال ہیں' اور پھرا سکے نتیج میں یہ لوگ اکو حقیراور کم تر سمجھنے لگتے ہیں' اور حقارت ہے ان کو د کھتے ہیں' اور ان پر دلخراش انداز میں اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ پھرا سے نتیج میں شیطان ا کو عجب میں' برائی میں' تحبیر میں اور خود پیندی میں مبتلا کر دیتا ہے' اور جب انسان کے اندر اپنی برائی اور خود پیندی آجائے تو یہ چیز انیان کے مارے اعمال کو ضائع کرنے والی ہے' اسلنے کہ جب انبان کی نظراس طرف جانے لگے کہ میں برا نیک ہوں اور دو سرے گرے ہی تو بس انسان عجب میں مثلا ہو گیار بجب کے نتیج میں اسکے سارے اعمال ا كارت مو كے اسلے كه وه عمل مقبول ب جو افلاص كے ساتھ اللہ ك لئے کیا جائے اور جس عمل کے بعد انسان اللہ تعالی کا شکر ادا کرے کہ اس نے مجھے اسکی تونیق عطا فرمائی ۔ اسلنے کسی کے ساتھ حقارت کا معالمہ نہیں کرنا جاہے اور کسی کافراور فامق و فاجر کو بھی حقیر نہیں سمجھنا جاہے۔

# کسی کو بیار دیکھے تو بیہ دعا پڑھے۔

مدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان دو سرے کو سمی باری کے اندر جلا دیکھے تو یہ دعا بڑھے:

﴿ الحَمَّدُ للهُ الذَّى عَافَانِي ثَمَا ابتلاه به، وفضَّلني

على كثير ممن حلق تفضيلاً ﴾

فغيلت عطا فرمائي"

یعن بہت ہے لوگ بیاریوں میں جاتا ہیں الیکن آپ نے جھے صحت عطا فرمائی ہے۔ کی بیار کو دیکھ کرید دعا پڑھنا سنت ہے ا آپ سیٹر اللہ اللہ اسکی تلقین فرمائی ہے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کمی میں اللہ اس ہے گزر آ ہوں تو الحمدللہ یہ دعا پڑھ لیتا ہوں اور ساتھ میں یہ دعا بھی کر آ ہوں کہ یا اللہ! ان بیازوں کو صحت عطا فرما دیجئے۔

# کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھے تو نمیں دعا پڑھے۔

ہارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ بید دعا جو حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم نے بیار کو دیکھ کر پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، میں تو جب کسی مختص کو کسی گناہ یا محصیت میں جلا دیکھتا ہوں تو اس وقت بھی کی دعا پڑھ لیتا ہوں۔ شاہ رائے میں گزرتے ہوئے بعض او قات دیکھتا ہوں کہ لوگ سینما دیکھنے کے لئے یا اس کا محکمت خریدنے کے لئے لائن میں کھڑے ہیں،

ان کو دیکھ کریمی دعا پڑھ لیتا ہوں' اور اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس گناہ ہے محفوظ رکھا۔ اس دعا کے بڑھنے کی وجہ سے کہ جس طرح بيار ترس كهانے كے قابل ب اى طرح جو فخص كناه ميں جلا ب وہ بھی ترس کھانے کے قابل ہے کہ وہ اس مصبت میں جٹلا ہے' اور اس کے لئے بھی دعا کرنی جاہے کہ یا اللہ! اس کو اس مصیبت ہے نکال دیں۔ کیا معلوم کہ آج جو لوگ گناہ کی لائن میں گئے ہوئے ہیں اور آپ ان کو حقیراور ذلیل سمجه رہے ہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالی ان کو توبہ کی توثیق دیدس اور پھروہ تم ہے آگے نکل جائیں۔ اس لئے کس بات پر تم اترائے ہو؟ للڈا جب اللہ تعالیٰ نے تم کو گناہوں ہے نیچنے کی تونی دیدی ہے تو اس یر الله تعالی کا شکر ادا کرد ' اگر ان کو گناموں سے بیخنے کی توثیق نمیں ہوئی تو تم ان کے حق میں دعا کرو' کہ یا اللہ! ان کو ہدایت عطا فرما دے اور ان کو اس بیاری سے نجات عطا فرما دے' آمین ۔ بسرحال ' کفرے نفرت ہو جمناہ ے ' معصیت اور نافرمانی سے نفرت ہو' لیکن آدی سے نفرت مت کرو' ہلکہ اسکے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ کرو' اور جب اس ہے کوئی بات کمنی ہو تو نرمی اور شفقت ہے کو' ہدردی اور محبت ہے کیو' ماکہ اس پر اٹر انداز بھی ہو۔ ہارے سارے بزرگوں کا بھی معمول رہا ہے۔

# حضرت جیند بغداری کا چور کے پاؤں کو چومنا۔

میں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد شغیع صاحب رحمت اللہ علیہ عصرت جنید سے حضرت جنید سے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بغدادی رحمت اللہ علیہ بغدادی رحمت اللہ علیہ کا رحمت اللہ علیہ بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک آدی کو سولی پر لٹکایا ہوا ہے اور اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے اور ایک باری کٹا ہوا ہے کا وگول نے بتایا

کہ بیہ شخص عادی قتم کا چور ہے ' جب پہلی مرتبہ پکڑا گیا تو اس کا ہاتھ كاث ديا كميا' اور جب دو مرى مرتبه كاراكيا تو ياؤل كاث ديا كميا اور اب جب تیسری مرتبه بھر کیڑا گیا تو اب اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ حضرت جیند بغدادی رحمتہ اللہ علیہ آگے برجے اور اس کے پاؤں چوم لئے۔ لوگوں نے کما کہ حضرت! یہ اتنا بڑا چور ہے اور عادی چور ہے' آپ اس کا یاؤں چوم رہے ہیں؟ آب نے جواب میں فرمایا کہ اگرچہ اس نے بہت ہوا جرم اور گناہ کا کام کیا' جسکی وجہ ہے اس کو سرا دی گئی۔ لیکن اس فخص کے اندر ایک بهترین وصف ہے' وہ ہے ''استقامت'' اگرچہ اس وصف کو اس نے غلط جگہ پر استعال کیا' اس لئے کہ جس کام کو اس نے اپنا مشغلہ بنایا اس پر ڈٹا رہا۔ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا بھر بھی اس کام کو نہیں چھو ژا۔ یاؤں کاٹ دیا گیا گجر بھی اس کام کو شمیں چھو ژا' حتی کہ موت کی سزا ہو گئی لیکن اینے کام یر لگا رہا' اس سے پہ چلا کہ اس کے اندر استقامت کا وصف تھا اور ای وصف کی وجہ سے میں نے اسکے یاؤں جوم لئے۔ اللہ تعالی ہمیں انی عبارت اور طاعات کے اندر سے وصف عطا فرما دے۔ آمین۔ بسرحال : جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ آدی سے نفرت نہیں کرتے' اسکی برائیوں ہے نفرت کرتے ہیں' اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر سمی برے آدمی کے اندر احیمائیاں ہیں تو وہ حاصل کرنے کے لا کق ہیں' اور اس کے اندر جو برائیاں ہیں اس کو دور کرنے کی فکر کرو۔ اور اس کو محبت اور پیار ہے سمجھاؤ' اور ای ہے جا کر بناؤ دو مردں ہے اسکی ہرائیاں بیان کرتے مت محرو۔

# "ایک مومن دو سرے مومن کیلئے آئینہ ہے" کا مطلب-

مديث شريف من آآ ب كه:

﴿ المؤمن مرآة المؤمن ﴾

(ابوداود كتاب الادب باب في النصيحة)

ایک مؤمن دو سرے مؤمن کا آئینہ ہے اگر آدی کے چرے پر کوئی داخ دہ باب فی التصبیحہ دہ باب فی التصبیحہ دہ بالک جائے اور دہ آدی جا گر آدی کے جرے پر کوئی داخ بتا دیتا ہے کہ تمہارے چرے پر بید داخ لگا ہوا ہے گویا آئینہ انسان کے عیب بیان کر دیتا ہے اس طرح ایک مؤمن بھی دو سرے مؤمن کا آئینہ ہے 'لینی جب ایک مؤمن دو سرے مؤمن کے اندر کوئی عیب دیکھے تو اسکو پیارے عیت سے بتا دے کہ بید عیب تمہارے اندر موجود ہے 'اسکو دور کر لو۔ جیسے اگر کمی انسان کے جم پر کوئی کیڑا یا چیون چل چل رہا ہو 'اور آپ اس کیڑے کو اسکے جم پر یا گیڑوں پر چل ہوا دو کھ رہے ہیں تو محبت کا تقاضہ بیہ ہے کہ تم اسکو بتا دو کہ دیکھو بھائی! تمہارے جم پر بید کیڑا چل رہا ہے '
اسکو دور کر لو۔ ای طرح اگر کمی مسلمان بھائی کے اندر کوئی حزابی رہا ہے '
اسکو دور کر لو۔ ای طرح اگر کمی مسلمان بھائی کے اندر کوئی دی خرابی ہے نو چیار د محبت سے اسکو بتا دیتا چاہئے کہ تمہارے اندر سے خرابی ہے '
اس لئے کہ ایک مؤمن دو سرے مؤمن کا آئینہ ہے۔

### ا یک کے عیب دو سروں کو مت بتاؤ۔

حفرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت الله علیه فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب تم کی دو سرے کے اندر کوئی عیب ہے دو سروں کوئی عیب دیکھو تو صرف اس کو بتاؤ کہ تسارے اندریہ عیب ہے دو سروں سے کہتے مت مجرو کہ فلاں کے اندریہ عیب ہے۔ اس لئے کہ حضور

اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمن کو آئینہ سے تثبیہ دی ہے' اور آئینہ صرف اس محض کو چرے کے داغ دھ ج بتا آ ہے جو محض اس کے سامنے کھڑا ہو تا ہے' وہ آئینہ دو سرول کو نہیں بتا تا کہ فلال مخص کے چرے بر داغ دھ ہوئے ہیں۔ للذا ایک مثومن کا کام یہ ہے کہ جس کے اندر کوئی برائی یا عیب دیکھے تو صرف اس سے کے 'دو سرول سے اس کا تذکرہ نہ کرے کہ فلال کے اندر یہ عیب اور یہ برائی ہے' کیونکہ اگر دو سرول کو اسکے عیوب کے بارے ہیں بتاؤ کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام ہیں اسکے عیوب کے بارے ہیں بتاؤ کے تو اس کا میں ہوگا۔ اور اگر صرف تہماری نفیائی ہیں مجت اور شفقت سے اسکو اسکے عیب پر سبیہ کرو گ تو اس سے سے بر سبیہ کرو گ تو اس سے اسکو اسکے عیب پر سبیہ کرو گ تو اس سے اسکو اسکو قیر اور ذیل سبیمنا کسی صال یہ اور تا کوت اور ایران کا نقاضہ ہے' لیکن اسکو حقیر اور ذیل سبیمنا کسی صال

میں بھی جائز نمیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سبھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

﴿وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين﴾



تاريخ خطاب ٢٩رد كبر ١٩٩٢م مقام خطاب : جامع مجدوار العلوم كرا چي اصلاحی خطبات: جلد نبر ے

# عرض ناشر

ختم بخاری کے موقع پر دارالعلوم کرا چی چیں بڑائر روئق اجتماع ہو تاہے جس چیں باہر ہے بھی علاء، طلبہ اور ان مدارس سے تعلق رکھنے والے شہر کے معززین بڑی تعداد چیں شریک ہوتے ہیں، زیر طاخطہ مضمون، حضرت موانا محجہ تقی صاحب مہ ظلم کا وہ بھیرت افروز خطاب ہے جو شعبان ۱۵۳۵ء جی اس بایرکت موقع پر انہوں نے حاضرین کے سامنے فرملیا تھا، اور جس جی عربی مدارس سے متعلق بہت سے امور پر حضرت موانا فلے بڑے سامت استاذ نے بڑے دانشین انداز جی مؤثر روشنی ڈالی ہے، موانا فیب الرحمٰن مصاحب استاذ دارالعلوم کرا چی نے اسے ٹیپ ریکارڈر کی مدو سے نقل کیا تاکہ قار کین بھی "مخاطب" ہونے کا شرف حاصل کر سکیں، موضوع کی اہمیت کے پیش نظریہ خطاب علیجہ ہ کتا ہے کی اس چیش فطریہ خطاب علیجہ ہ کتا ہے ک

ولى الله ميمن

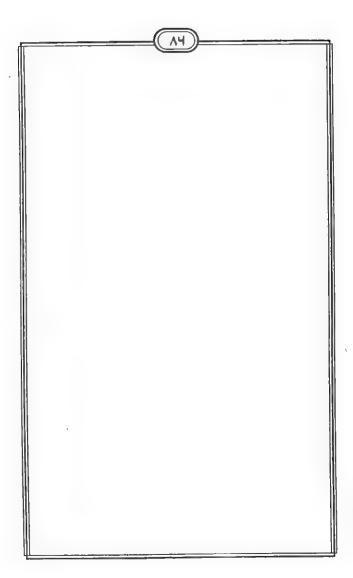

# بشمالله التحني التحمية

# دی**ی مدارس** دین کی حفاظت ک<u>ے قلعے</u>

الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونومن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلامضل له ومن يضله فلاهادى له، ونشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهدان سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى أله واصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيراً.

أمأيعدا

حضرات علاء كرام، مير، عزيز طالب علم ساتميواور معزز حاضرين! السلام عليم ورحمة الله ويركانة

تمهيد

میرے استاد کرم فیخ الحدیث حضرت مولانا محیان محدد صاحب دامت برکاتم العالیہ کے درس کے بعد میری لب کشائی یوں قر متاسب نہیں تھی، اس لئے کہ حضرت والا کے درس کے بعد کمی اور بات کی مخبائش نہیں۔ لیکن پھر حضرت نے بی تھم فرمایا کہ کھے کلیات عرض کروں، اور معمول بھی ہے رہا ہے کہ ختم بخاری کے موقع پر میرے براور بزرگ صدر دارالعلوم حضرت مولانا مفتی عجد رفع حثانی صاحب بر ظلم العالی پچھ بیان فرمایا کرتے ہیں۔ وہ اس وقت سفر پر ہیں۔ اس لئے حضرت کا ارشاد ہوا کہ ان کی نیابت میں پچھ کرارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں ۔

گذم اگر نجم ند رمد چو ننیمت است

اس لئے معزت کی تغیل ارشادیش آپ کے سامنے عاضر ہوں۔

الله جل جلالہ کا بے پایاں کرم وانعام ہے جس کا شکر کی طرح بھی ادا نہیں ہو سکتا کہ آج اس نے اپنے فضل وکرم ہے دارالعلوم کی نقلیمی معروفیات سخیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرائی۔ یہ آخری مبارک ورس جس جی الله تعالی نے ہم سب کو شرکت کی معادت بخش ۔ یہ صحیح بخاری کا آخری درس تھا۔ الله تعالی کی کتاب کو شرکت کی معادت بخش ۔ یہ صحیح بخاری کا آخری درس تھا۔ الله تعالی کی کتاب بعد اس روئے زمین پر سب نے زیادہ صحیح کتاب المام بخاری رحمۃ الله علیہ کی یہ کتاب ہو، ادر معرت والانے مارے سال اور الله کو اس درس سے فیضی یاب کیا ہے۔ آج الحمد للله یہ مبارک سلسلہ سخیل کو پہنچا، اور اس کے ساتھ ساتھ دارالعلوم ہے۔ آج الحمد لله بیا مال کا بھی اختیام ہوا۔ سال کے شروع میں جب تعلیم کا آغاز ہوا تھا تو اس کے متعلیم سال کا بھی اختیام ہوا۔ سال کے شروع میں جب تعلیم کا آغاز ہوا تھا تو اس کون شریک نہیں ہوگا۔ اللہ جارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ موقع عطا فرائی ۔۔۔۔ اس پر جتابھی شکراواکیا جائے کہ ہے۔۔ فریا اور اس کی توفیق عطا

الله کی نعمتیں بے شار ہیں

انسان پر خالق کائلت کی نعینی لاخلی ہیں، تنہا سائس بی کی نعت کو دیکھیئے کہ یہ کتنی عظیم نعت ہے۔ چھنسعدی نے نہایت آسان طریقہ پر اس بات کو یوں سمجھایا ہے کہ: "ہر انسان جب ایک سائس لیتا ہے تو ایک سائس کے اندر دو لعتیں اللہ تبارک و تعالی کی جمع ہیں۔ سائس کا اندر جانا ایک نعت ہے۔ اگر سائس اندر نہ جائے تو موت ہے۔ اس موت ہے، اور اندر جائے تو طرح آیک سائس میں دو نعتیں جمع ہیں۔ اور ہر نعت پر شکر اوا کمن ایک سائس میں دو نعتیں جمع ہیں۔ اور ہر نعت پر شکر اوا کرنا واجب ہوئے۔ اگر انسان صرف سائس کی نعت پر شکر اوا کرنا چاہے تو ادا نہیں کر سک ، دیگر نعتوں کی بات تو دو سری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی دھتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں اور ان کا تبارک و تعالی کی دھتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں اور ان کا شار ہی مکن نہیں "۔

### مبے عظیم نعمت

الیکن ان تمام نعتوں میں سب سے جلیل القدر نعت، سب سے عظیم الشان نعت جس کے برابر کوئی اور نعت نہیں ہو سکتی، وہ ایجان کی نعت ہے۔ اللہ تارک و تعالی نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایجان کی نعت سے نوازا، اس کی قدر وقیت کا احساس ہم کو اس لئے نہیں ہے کہ یہ نعت ہم کو مل باب سے مفت میں ال گئ، اسے حاصل کرنے کے لئے کوئی دوڑ دھوپ نہیں کرئی پڑی، کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، کوئی تکلیف نہیں المشائی پڑی۔ اس واسطے اس کی قدر وقیت کا احساس نہیں ہے۔ اس کی قدر وقیت المہ الماللہ نیر رسول اللہ عمر مصل کرنے کے لئے طرح طرح کی اؤیت میرداشت کیں، المہ اللہ اللہ نیر رسول اللہ کے حاصل کرنے کے لئے طرح طرح کی اؤیت میرداشت کیں، قربانیل جمیلیں، تب جاکر انہیں یہ لامت حاصل ہوئی۔ چو نکہ اللہ بھر المبالہ نے ہمیں مسلمان گھرانہ میں پیدا کیا، اور بغیر کی مشقت کے یہ نعت حاصل ہوگی، اس لئے اس کی قدر وقیت کی تعتوں پر سب سے عظیم نعت، کی قدر وقیت کی قدر وقیت کی گھرانہ میں ایجان کی نعتوں پر سب سے عظیم نعت، کی قدر کی کی ایکان کی نعت ہے۔ ایکان کی بعد اس کا نکات کی سب سے عظیم نعت،

ایمان کے قاضوں کے علم کی تعت ہے کہ ایمان کیا تقاضا کر؟ ہے؟ کیا مطالبات رکھتا ہے؟ اس کے تتیجہ میں انسان کے اوپر کیا فرائض دواجبات عائد ہوتے ہیں؟ یہ علم ایمان کے بعد سب بدی تعت ہے۔

# دین مدارس اور بروپیگنشه

یہ ادارہ دارالعلوم جس کے تقلیم سال کا آج افقام ہورہاہے، الحمداللہ ای علم دین کی خدمت کے لئے اور ای علم کے پہنچانے اور پھیلانے کے لئے کچہ اللہ والوں نے اپنے افغاص کے ساتھ قائم فربایا تھا، ادرای راستہ پر حتی الامکان چلنے کی کوشش کررہا ہے۔ آج کی فضاء میں طرح طرح کے تعرب، طرح طرح کے روپیگنڈے، طرح طرح کے اعتراضات اور طعنوں کا ایک کے اعتراضات اور طعنوں کا ایک سیلاب ہے، جو ان مدارس کی طرف بہایا جارہا ہے۔ یہ اعتراضات کچھ تو ان معاندین کی سیلاب ہے، جو ان مدارس کی طرف بہایا جارہا ہے۔ یہ اعتراضات کچھ تو ان معاندین کی خلاف پروپیگنڈہ کرتے ہیں۔ کین بعض او قات غلب کے دشمن ہیں۔ وہ ان مدارس کے خلاف پروپیگنڈہ کرتے ہیں۔ لین بعض او قات ہوجاتے ہیں۔ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ان دینی مدارس کے بارے میں طرح طرح کے دویات یا دور یہ ان دینی مدارس کے بارے میں طرح طرح کے خیالات ان کے دلوں میں بیدا ہوجاتے ہیں۔

# مولوی کے ہرکام پر اعتراض

میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ بعض او قات بنی میں فرمایا کرتے تھے کہ "بہ مولوی ملامتی فرقہ ہے" لینی جب کہیں دنیا میں کوئی ٹرائی ہوگی تو لوگ اس کو مولوی کی طرف مو ڑنے کی کو عش کرتے ہیں۔ مولوی کوئی بھی کام کرے، اس میں کوئی نہ کوئی اعتراض کا پہلو ضرور نکال لیتے ہیں۔ مولوی اگر بھارہ گوشہ نھین ہے اور اللہ اللہ کر رہاہے، قال اللہ، قال الرسول کا درس دے رہاہے تو اعتراض ہیہے کہ یہ مولوی تو زیاہے ہے خبرے، دنیا کہاں جارتی ہے، ان کو اپنے ہم اللہ کے گندے نگلنے کی فرصت نہیں۔ اگر کوئی مولوی علامہ اصلاح کے لئے یا کی اجتاعی کام کے لئے گوشہ سے باہر نگل آئ تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کا تو کام تھا درسہ میں بیٹے کر اللہ اللہ کرتا اور کام تھا درسہ میں بیٹے کر اللہ اللہ کرتا اور کام تھا درسہ میں بیٹے کر اللہ اللہ کرتا اور کام تھا درسہ میں بیٹے کر اللہ اللہ کرتا اور کام تھا درسہ میں بیٹے کر اللہ اللہ کرتا اور کام تھا درسہ میں بیٹے کر اللہ اللہ کرتا اور کام تھا درسہ میں بیٹے کر اللہ اللہ کرتا اور کام تھا کہ درسہ میں بیٹے کی اللہ کام تھا کہ درسہ میں بیٹے کہ درسہ کی مواد کی مواد کرتا ہوں کہ درسہ کی درسہ کا کہ درسہ کی درسہ ک

آج برسیاست میں اور حکومت کے معالمات میں دخل انداز ہورہ ہیں۔

### یہ جماعت اسملام کے لئے ڈھال ہے

ایک قوم قو وہ ہے جو ہا قاعدہ اہتمام کے ساتھ، پردپیٹنڈہ کرکے اہل علم اور طلبہ کے طاف بر گمانیاں پھیلا رہی ہے خوب سمجھ لیں، یہ اسلام دھنی ہے، اس لئے کہ اسلام کے دھنی اس حقیقت ہے واقف ہیں کہ اس روئے زھین کے اور جو طبقہ المحد للہ اسلام کے لئے وطل بنا ہوا ہے وہ یکی ہوریہ نشینوں کی جماعت ہے، انہیں ہوریہ پر شینے والوں نے المحد لللہ اسلام کے لئے وطال کا کام کیا ہے۔ یہ لوگ جانے ہیں کہ جب تک مولوی اس روئے زھین پر موجود ہے، انشاء اللہ ثم انشاء اللہ اس زھین سے اسلام کا مولوی اس دوئے زھین مولوی خم بھر گھر ہوریہ نشین مولوی ختم مولوی اسلام کا کس کس طرح تھید بگاڑا گیا، اور اسلام کو منانے کی سازشیں کس طرح تھید بگاڑا گیا، اور اسلام کو منانے کی سازشیں کس طرح کامیاب ہو تھی۔

الله تعالى نے بہت دنیاد كھائى ہے، اور عالم اسلام كے ایسے اليے عطوں ميں جائے كا افغال مواجهاں اب ان مدارس كا على مار دیا كيا ہے، ليكن اس كا متيم كھلى آئكموں سے یوں نظر آنا ہے کہ جیسے کی چرواہے کو آل کردینے کے بعد بھیروں کا کوئی ذہر دار نہیں ہو ما اور بھیرنے انہیں بھاڑ کر کھاجاتے ہیں۔ آج بہت سے خطوں میں عام مسلمانوں کا دینی اعتبارے یکی حال ہے۔

### بغداديس دي مدرسه كى تلاش

ميرا بغداد جانا موا، بغداد ده شمرع جو صديول تك عالم اسلام كاپايه تخت راب. وہاں خلافت عبامیہ کا جاہ و جلال دنیانے دیکھا، اور علوم وفنون کے باز ارگرم ہوئے، جب میں وہاں میٹیا تو کسی سے معلوم کیا کہ بہاں کوئی مدرسہ ہے؟ علم دین کا کوئی مرکز ہے جبال علم دین کی تعلیم دی جاتی ہو؟ میں اس کی زیارت کرناچاہتا ہوں۔ كى نے بتايا كه يبل ايسے مدرس كاكوئي الم ونشان نہيں ہے، اب تو سارے مدارس اسکولوں اور کالجوں میں تبدیل ہو بچے ہیں۔ اب دین کی تعلیم کے لئے یونیورسٹیول کی فیکلٹیز ہیں۔ ان میں دھنیات کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کے اساتدہ کو دیکھ كريه يهة چلانا مشكل و تا ہے كه عالم تو كبا، بير مسلمان بھي جيں يا نبيري؟ ان اداروں ميں عُلوط لَعليم رازُج ہے، مرد، عور تیں ایک ساتھ ذیرِ تعلیم جیں، اور اسلام محض ایک نظریہ ہو کر رہ گیا، جس کو تاریخی فلنے کے طور پر پڑھار جایا جارہا ہے۔ ذند گیوں میں اس کا کوئی ار ْ نظر نہیں آتا۔ جس طرح مستشرقین پڑھتے ہیں۔ آج امریکہ، کینیڈا اور یورپ ک یو ندرسٹیول میں بھی اسلای تعلیم ہوری ہے، اسلام پر معلیا جارہا ہے۔ وہال پر بھی مدے فقہ اور تغیر کی تعلیم کا انتظام ہے، ان کے مقالات اگر آپ پڑھیں تو الی الی کتابوں کے نام نظر آئیں گے جن کا ہمارے سیدھے سادے مولویوں کو بھی پہتہ نہیں ہو آ۔ بظا ہر بزی تحقیق کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ لیکن وہ دین کی کیا تعلیم ہوئی جو انسان کو ا کان کی دوات بھی عطانہ کرسکے۔ میج ہے شام تک اسلامی علوم کے سمندر میں غوط لگانے کے باوجود ناکام بی لوٹے ہیں، اور اس کے قطرہ سے طق بھی تر نہیں کرتے، مغرب کی ان تعلیم گاہوں بی کلیة شرعیة مجی ہے، کلیة اصول الدین بھی ہے۔ لیکن اس کاکوئی اثر زندگی میں نظر نہیں آنا۔ ان علوم کی روح فتاکردی کئی ہے۔

پھر میں نے ان سے عرض کیا کہ کوئی مدرسہ نہ ہی، کوئی عالم جو پرانے طریقوں کے

ہوں، چھے ان کا پتہ اتلادیا جائے، میں ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ تو انہوں

نے ہیا کہ شخ عبد القادر جیائی " کے مزار مبارک کے قریب ایک سمجہ میں کمتب قائم

ہے، اس کمتب میں ایک قدیم استاد رہتے ہیں۔ جنہوں نے قدیم طریقہ سے پڑھا ہے،

میں تلاش کرتا ہوا ان کی خدمت میں پننچ گیا، وکھ کر معلوم ہوا کہ واقعة برائے طرز کے

میں اور انہیں دکھ کر احساس ہوا کہ کمی متلی عالم اللہ والے کی زیارت کی

بزرگ ہیں، اور انہیں دکھ کر احساس ہوا کہ کمی متلی عالم اللہ والے کی زیارت کی

تھے۔ انہوں نے بھی ہوریہ پر بیٹے کر بڑھا تھا، یکی رو کھی سو کھی کھا کر، موثا جموٹا بہن کر

تعلیم حاصل کی تھی، چرے پر اللہ تعالی کے فضل و کرم سے علوم شریعت کے انوار نظر

آئے، اور ان کی خدمت میں تھوڑی دیر جیٹھ کر اندازہ ہوا کہ میں جنت کی فضاء میں

آگیا۔

#### مدارس کے خاتمہ کو برداشت نہ کرنا

ملام ووعا کے بعد انہوں نے جھے ہو چھا: آپ کہاں ہے آئے؟ میں نے بتایا کہ پاکستان ہے آیا ہوں، پھرانہوں نے جھے ہو دارالعلوم کے بارے میں پھے سوالات کے کہ جمل مدرسہ میں آپ پر حق پڑھاتے ہیں وہ کیسامدرسہ ہے؟ میں نے انہیں تفسیل بتلادی، پوچھنے گے وہل کیا پڑھا جا آ ہے؟ کون می کراہی پڑھائی جاتی ہیں؟ میں نے ان کراوں کے جام ذکر کئے جو جمارے بہاں پڑھائی جاتی ہیں تو ان کی چچ نکل گئی، اور رو پڑے، آ کھوں ہے آئسو جاری ہو گئے، کہنے گئے، اب بحک یہ کراہی تمہارے بہاں پڑے، آ کھوں ہے آئسو جاری ہو گئے، کہنے گئے، اب بحک یہ کراہی تمہارے بہاں بالم میں کر جھے رونا آگیا۔ یہ کراہی اللہ والے بہا کہ ان کا خاتر بھی رونا آگیا۔ یہ کراہی اللہ والے بہدا کیا کرتی تھیں۔ ہمارے ملک ہے تو ان کا خاتر بہدا کیا گئی تھیں۔ ہمارے ملک ہے تو ان کا خاتر بہدا کیا گئی تھیں۔ ہمارے ملک ہے تو ان کا خاتر بہدا کیا میں آپ کو شیعت کرتا ہوں، میرا یہ بیغام آپ اپنے ملک کے اہل علم و تو ام تک

پہنچاد یکے کہ اللہ کے لئے ہر چیز کو برداشت کرلینا، گراس طرح کے درسوں کو ختم کرنے کو ہرگز برداشت ند کرنا، دشمنان اسلام اس رازے واقف ہیں کہ جب تک یہ سیدهاساده اور یہ پر بیضنے والا مولوی اس محاشرہ میں موجود ہے، مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کو کھرچا نہیں جاسکا، افراد ادشمنان اسلام نے اس کے خلاف بو پیگنڈہ کے اور اپنی پوری مشیزی لگائی ہوئی ہے۔

# دین غیرت کے خاتمہ کا ایک علاج

شاعر مشرق اقبال مرحوم كے بارے ميں يہ بات بيني مشہور ہے كہ انہوں نے آل كے بارے ميں يہ بات بيني مشہور ہے كہ انہوں نے آل كے بارے ميں اللہ على اللہ دى بيں جو انسان كو حقیقت تك پنچانے وال بيں۔ ایك جگہ انہوں نے انگريزوں اور وشمنان اسلام كى ترجمان كر تے ہوئے افغانستان كے بارے ميں ایك شعركها ہے ۔

افغاندں کی غیرت دیں کا ہے سے علاج لما کو ان کے کوہ ددمن سے ثکال دو

افغاندل کی دین غیرت کو اگر تباہ کرنا چاہتے ہو اور اس کو ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ لمّا کو اس معاشرے سے نکال دو، جب تک یہ لمّا بینھا ہوا ہے، اس وقت تک ان کے دلوں سے ایمان کی غیرت کو نہیں نکالا جاسکا۔

#### مدارس براعتراضات

خرض مدارس کے بارے میں طرح طرح کے پردیگنڈے کھیائے جارہ ہیں کہ یہ چودہ سو سال پرانے لوگ ہیں۔ ان کو دنیا کے دوہ سو سال پرانے لوگ ہیں۔ ان کو اس دنیا میں رہنے کا سلقہ نہیں ہے۔ ان کے پاس دنیا دی علوم وفنون نہیں ہیں۔ یہ اتمت مسلمہ کا پہید النا چلانے کی کوشش میں ہیں۔ یہ نغرے مختلف او قات میں لگائے جاتے رہے ہیں، اور آج پھر پوری شدّت سے ان کی

صدائے بازگشت الرے ملک میں سنائی دے رہی ہے۔

یہ اعتراض بھی ہورہاہے کہ دیٹی مدارس وہشت گردین گئے ہیں، یہ ترقی کے دشمن میں۔ درقی کے دشمن میں۔ درقی کے دشمن ہیں۔ دہشت گردی کا بھی طعنہ ان کے اوپر، بنیاد پرستی کا بھی طعنہ ان کے اوپر، ترقی کے دشمن ہونے کا بھی طعنہ ان کے اوپر، ترقی کے دشمن ہونے کا بھی طعنہ ان کے اوپر، ساری دنیا کے طعنوں کی بارش اس پیچارے مولوی کے اوپر، ساری دنیا کے طعنوں کی بارش اس پیچارے مولوی کے اوپر، سکوری بہت رکیا ہے۔

#### مولوی برا سخت جان ہے

میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مولوی بڑا سخت جان ہے۔ اس پر ان طعنوں کی گئی بی بارش کردو، یہ ہر طرح کے طالت برداشت کرلیتا ہے، اس لئے کہ جب کوئی آدمی اس کوچہ میں وافل ہو تا ہے تو الحمد للہ کر مضبوط کر کے دافل ہو تا ہے، اس کو پہ ہے کہ یہ سارے طعنے مجھے برداشت کرنے پڑیں گے۔ دنیا مجھے برا کہے گی، وہ ان سب طعنوں کا استقبال کرتے ہوئے اور خوش آ دید کہتے ہوئے اس میں دافل ہوتا ہے ۔

جس کو ہو جان وول عورز اس کی گل میں جائے کیوں

اس گلی بین تو آتای وہ ہے جس کو معلوم ہے کہ یہ سب طعنے برداشت کرنے پڑیں گے۔ اللہ تعالی حقیقت بین نگاہ عطا کرے تو یہ طعنے ایک دا کی حق کے گلے کا ذیور ہیں۔
اس کے سرکا تاج ہیں، یہ وہ طعنے ہیں جو حضرات انبیاء کرام علیم العلوة والسلام نے بھی ہے، اور انبیاء کرام کے وارثوں نے بھی ہے، اور قیامت تک یہ طعنے دیئے جاتے رہیں گے۔ اور قیامت تک یہ طعنے دیئے جاتے رہیں گے۔ اند تعالی اپنے سیدھے داستہ پر رکھے، اظامی عطا فرمائے۔ اپنی رضاجوتی کی فکر عطا فرمائے آئین ۔ یہ طعنے بے حقیقت ہیں۔ ایک دن وہ آئے گا جب یہ مولوی انشاء اللہ تعالی ہے کہنے کی بوزیشن میں ہوگا۔

﴿ فاليوم الذين امنوامن الكفّاريضحكون ﴾ (المطففين: ٣٨)

وہ وقت آئے گا، جب طعنے دینے والوں کے مطلے بیٹے جاکسے، ان کی آواز دھیمی پڑ جائے گا۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم ہے اس طبقے کو عزت وشوکت عطا فرمائیں گے جس طبقے کو آج بے حقیقت سمجھاجاتا ہے۔

﴿ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ﴾ (الناقتون: A)

عزت در حقیقت اللہ تبارک وتعالی ہی عطا فرماتا ہے، اللہ تعالی کے فضل و کرم ہے سے دینی مدارس ان طعنوں کے طوفان میں المحدللہ چل رہے ہیں۔ اور جب تک اللہ جلّ جلالہ کو اس دین حق کا بقاء منظور ہے، اس وقت تک انشاء اللہ مید مدارس موجود رہیں گے، لوگ بترار طعنے دیا کریں، ان کے طعنوں کی کوئی پرواہ نہیں۔

# مولوي کي روني کي فکر چھو ژدو

آج اتارے ماحول کے اندر بار باریہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ ان وفی مداری کو بند کردیا جائے ان کو ختم کردیا جائے، بہت ہے لوگ ایسے بھی ہیں جو اگرچہ عماد کی وجہ ہے نہیں، لیکن بھدردی ہی کے پیرایہ میں ان نعووں کے ساتھ ہم آواڑ ہوجاتے ہیں۔ اور بعض او قات اپنی وانست میں اصلاح ہی کی غرض ہے مشورے ویتے ہیں۔

مجمی کوئی سے کہہ رہا ہے کہ مولویوں کے کھانے، کمانے کا کوئی بندو بست نہیں ہے۔ القدا ان کو کوئی ہنر سکھانا چاہئے۔ بڑھٹی کا کام سکھادو، کچھ لوہار کا کام سکھادو، کچھ ایسے صنعتی کام سکھادو کہ بیا پی روئی کماسیس، لوگ طرح طرح کی تیجویزیں لے کر آتے ہیں کہ ایک دارالصنائع قائم کردو، تاکہ ان مولویوں کی روٹی کا بندوبست ہوجائے۔

میر سده الد ماجد قد س الله سمره فرملیا کرتے تھے که الله کے لئے اس مولوی کی رونی کی ظرچھوڑ دو، یہ اپنی رونی خود کھا کمالے گا، اس کی ظرچھوڑ دو، جھے کچھ مثالیس ایس دے دو کہ سمی مولوی نے فقروفاقہ کی وجہ سے خود سمنی کی ہو۔ بہت سے لیا ایچ ڈئی اور ماسر ڈگری رکھنے والوں کی مثالیس میں دے دیتا ہوں جنہوں نے خود کشی کی، اور حالات ے تنگ آگر اپنے آپ کو ختم کرڈالا۔ اور بہت ہے ایسے طیس کے جو ان ڈگریوں کو لئے جو تیاں چگاتے پھرتے ہیں لیکن نوکری نہیں ملتی، لیکن ایک مولوی ایسا نہیں ہتا کتے جس نے حالات سے تنگ آگر خود کشی کی ہو، یا اس کے بارے میں یہ کہاگیا ہو کہ وہ بیکار جیفا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تنواتی اپنی رحمت سے مولوی کا بھی انتظام کردیتے ہیں۔ دو سروں سے بہت اچھا نظام فرماتے ہیں۔

### اس دنیا کو محکراد د

ميرے طالب علم ساتھيو! اچھي طرح مجولو، اس دنيا كاخاصة بيہ ہے كہ جتنا آدمي اس دنیا کے چیچے دو ژے گا، ونیا اس ہے بھاگے گی، اور جتنا اس دنیا ہے بھاگے گا، ونیا اس کے چیچے بھاکے گ۔ کسی نے اس کی مثال سائے ہے دی ہے، اگر کوئی آدی سائے کے چیے بھاگنا شروع کردے تو سامیہ اس ہے آگے آگے بڑھتا رہے گا اور وہ سانے کو پکڑ نہیں سکے گا، اور اگر کوئی شخص پینے موڑ کر بھاگنا شروع کردے تو سایہ اس کے چیجے بھاگنا شروع کردے گا۔ ای طرح انسان جتنا اس دنیا کا طالب ہو گا، دنیا اس ہے دور بھاکے کی اور جتنااس سے دور بھاکے گا اور اس سے سیجے دل سے مند موڑ نے گاتو وئیا اس کے آگے ذلیل ہو کر'آئے گی، وہ ٹھو کریں مارے گا، گر دنیا اس کے قدموں پر آگر گرے گی۔ اور عام طور پر دیکھ لو، اللہ کے جن بندول نے اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کے دین کے لئے اٹی زند گیوں کو و تف کردیا اور اس کی خاطرونیا کو ایک مرتبہ ٹھوکر مار دی تو الله نے ان کے قدموں میں دنیا کو اس طرح جمیج دیا کہ دو مرے رشک کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا انتظام کرتے ہیں اور آنکھوں ہے د کھاتے ہیں کہ اللہ والوں کی عزت کیا ہے؟ رب کریم ہمیں اپنے فضل و کرم سے اخلاص عطا فرمائے، اور اپنا بنا ہے۔ اور حارے دلوں کے اندر سے جذبہ بیدا فرمادے اور جمیں اپنی زندگیاں اپنے دین کی خاطر وقف كرنے كى توفيق عطا فرمادے آھن۔ اور پھر انشاء اللہ دنیا و آخرت میں كہیں گھانا **- البند**ا مولوی کی روثی کی فکر آپ چھوڑ ویں، اللہ تبارک ونعالی بہتزین

کفیل ہے۔۔۔ حضرت والد صاحب قدس الله مره فرمایا کرتے تھے کہ خالق کا نتات کوں کو روزی دیتا ہے، گد عول کو دیتا ہے، خزیروں کو دیتا ہے، وہ اپنے دین کے حاملوں کو کیوں نہیں دے گا، اس لئے تم سے فکر چھوڑ دو۔

### مولوی کولومار اور برهنی مت بناؤ

ایک دین کے حال کو دین کا پیغام مؤثر انداز بیل پہنچانے کے لئے اور اس کو دنیا بیل پھیلانے کے لئے اور اس کو دنیا بیل پھیلانے کے لئے بعض دنیاوی علوم وفنون کی بھی ضرورت ہے، اور فقیہ وہ ہے جو حالت زماند ہے واقف ہو، اس نیت ہے وہ جو پچھ پڑھے اور پڑھائے، وہ دین کا بی حصتہ ہے۔ لیکن یا در کور، اگر ایک مرتبہ آپ نے مولوی کو بڑھی یا لوہار بنادیا تو پھر وہ بیخ کیا لوہار تاری ہو گا۔ بیرے والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ منطق کا قاعدہ ہے کہ متحق کیا لوہار کا کام بھی سیکھ متحق ارذل کے تالی بو تاہم، ایک مولوی ہے اس نے بڑھی یا لوہار کا کام بھی سیکھ لیا وہ ارتثہ تحالی موقع دے گا تو بین میں لگاؤں گا، اور اللہ تحالی موقع دے گا تو بین کی خدمت کروں گاتو ایسا مولوی بڑھی یا لوہار ہی بن موقع دے گا تھی بڑھی یا لوہار ہی بن موقع دے گا تھی دیں کام نہیں کرسکے گا۔

### ایک سبق آموزوانعه

میرے والد ماجد قدس اللہ مرہ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ: ہمارے ایک بیٹ برزگ وارالعلوم دیو بند کے نائ گرائ استاذ حفرت مولانا محمد سہول عثانی صاحب رحمت اللہ علیہ سے خاص شاگر دیتے، علم وادب میں بہت آئے تھے۔ دارالعلوم دیو بند میں پڑھایا کرتے تھے، پڑھائے پڑ جاتے خیال آیا کہ ہم مدرہ میں پڑھا کر شخواہ لیتے ہیں، یہ تو مزدوری ہوئی ۔ رین کی خدمت تو وہ ہے جو بغیر شخواہ کے کی جائے ، ہم جو شخواہ کے کی جائے ، ہم جو شخواہ کے کی جائے ۔ ہم جو شخواہ کے کی جائے کوئی اللہ کر پڑھاتے ہیں، معلوم نہیں اس کا اجر بھی ملے گایا نہیں ؟اس واسطے اپنے لئے کوئی

الیازرید معاش تلاش کرس که ایناگزاره ای میں بوجائے، اور فارغ وقت میں اللہ کے دین کی خدمت بغیرمعلوضہ کے کریں، مثلاً نہیں وعظ کر دیا، نہیں تقریر کردی، نبھی فتویٰ کھے دیا، چنانچہ ای دوران ایک مرکاری تعلیم گاہ سے ایک پیش کش آگی کہ آپ حارے يبال آكر برهائيں، اتني تنخواه آپ كو دى جائے گي۔ (يه آپ جانتے ہيں كه مرکاری اداروں کے اندر استاد کا کام برا بلکا ہو ہا ہے، سارے دن میں محنشہ دو گھنشہ پڑھانے کے ہوتے ہیں اور پڑھانے میں بھی ایسامواد نہیں ہو تا کہ اس کے مطالعہ میں کوئی مشکل پیدا ہو، یہ تو دیلی مدارس ہی ہیں کہ مولوی پانچ تھنے پڑھا تا ہے اور یانچ کھنے برحانے کے لئے دس محضے مطالعہ کرتا ہے، کولہو کے بتل کی طرح کام کرتا ہے، کالجوں اور بونیورسٹیوں میں بد کولبو کا بیل نہیں بایا جاتا) بہرطال، مولانا نے سوچا کہ وین کی خدمت كرنے كاب اچها موقع ب، وہاں وو كھننے يزهاؤل كا۔ بالى وقت بغير اجرت ومعاوضہ کے دین کی خدمت انجام دول گا۔ ای جذب کے تحت معزت شخ البندے عرض کیا کہ حضرت مجھے یہ چیش کش آئی ہے اور اس غرض سے جانا چاہتا ہوں، حضرت شخ البندنے فرمایا کہ: اچھا بھئ تمہارے دل کے اندر داعیہ ہے تو جائے دیکھ لو، حفزت نے سوجا کہ ان کے دل میں داعیہ توی ہے، اور اس وقت رد کنامناسب نہیں ، اس لئے اجازت دے دی اور وہ طلے گئے۔ چھ مینے گز ر گئے، چھ مینے کے بعد چھٹیوں میں دیوبند آئے تو می البند رحمة الله عليه نے بہلی بى ملاقات ميں يوچھاكه مولانا سبول صاحب آپ اس خیال ے گئے تھے کہ سرکاری مدرسد میں پڑھانے کے او قات کے علاوہ دین كى خدمت انجام ديل مرك بي بناؤكه اس عرسه من كتني تصانف لكيس؟ كتن فتوب لکھے؟ اور کتنے وعظ کیے؟ اس کا حماب تو دے دو، تو مولانا رویزے، اور فرمایا کہ حضرت به شیطانی و حوکه تھا، اس لیے که وار العلوم میں رہ کر اللہ تعالی خد مت و بن کی جو تونیق عطا فرماتے تھے، وہاں جاکر اس کی آد حمی بھی توفیق نہیں رہی۔ حالانکہ فارغ وقت كني كنازياده تقايه

یہ واقعہ سانے کے بعد میرے والد قدس اللہ مرہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جِنگ

و تعالیٰ نے ان مدارس کی نضامیں ایک خاص برکت اور نور رکھاہے اور اس میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ خدمت دین کی بیہ توثیق عطا فرمادہتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے، اور یہ تخواہ جو مل رہی ہے یہ تخواہ نہیں ہے، بیہ در حقیقت نفقہ اور خرچہ ہے، اور اس نفقہ پر رہے ہوئے کام کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ خدمت دین کی توثیق عطا فرمادہتے ہیں۔ انشاء اللہ۔

### درس وبذريس كى بركت

میں اپنا ذاتی تجربہ عرض کرتا ہوں، اور شاید میرے سارے رفقاء اس لی تابید فرائیں گے کہ جس زمانہ میں دارالعلوم میں درس جاری رہتا ہے اس زمانہ کا مقابلہ چھٹی کے زمانہ سے کر کے دکھے لو، جب چھٹی کا زمانہ آتا ہے تو ہم پہلے ہے منصوب بہاتے ہیں کہ فلاں فلاں کام کریں گے، لیکن جتنا کام درس کے زمانہ میں ہوجاتا ہے چھٹی کے زمانہ میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی درس کی وجہ ہے برکت مطافر مادیتے ہیں۔

# طلبه كاكيرئيرآ خرت سنوارنا

اس سال دارالعلوم میں تعلیم حاصل کرنے والوں کی تعداد دو بزار آٹھ سو پہاس ہے۔ اور قرآن کریم کے جو مکاتب شہر میں قائم ہیں۔ ان میں طلبہ کی تعداد باخ چھ بزار سے زیادہ ہے، دورہ وریٹ مدیث میں ایک سو اٹھاون طالب علم تنے جو اس سال فارخ التحصیل ، درہ جیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اتی ساری تعداد کہاں کھی گی، ایک لفظ زبان ذدہے کہ ان کا کیریئر کیاہے؟ ان کا مستقبل کیاہے؟ اس پر بھی ایک واقعہ بار آگیا:

### حضرت معروف كرخيٌ كاايك واقعه

حضرت معروف کرخی بزے درجہ کے اولیاء اللہ میں ہے ہیں۔ بغداد میں ان کامزار

ہ، ہیں ہی الحمد للہ ان کے مزار پر حاض ہوا ہوں۔ ایک مرتبہ دجلہ کے کنارے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جارہے تھے۔ ای دوران دریائے دجلہ میں ایک سمتی گزری جس میں پچھ آزاد منش نوجوان سوار تھے، اور گاتے بجاتے جارہے تھے، شونیوں اور رنگ رلیوں ہیں مست تھے، شونیوں اور رنگ رلیوں ہیں مست تھے، کشی جب حطرت معروف کرنی جمل ہی چست کردیا، رنگ رلیوں کر ان نوجوانوں کی رنگ عرافت پھڑک انٹی، کوئی جملہ بھی چست کردیا، رنگ رلیوں کے دوران کوئی مولوی آجائے اور اس پر کوئی جملہ کس دیا جائے، اس سے اچھی کیابات کے دوران کوئی مولوی آجائے اور اس پر کوئی جملہ کس دیا جائے، اس سے اچھی کیابات حضرت سے اوباش لوگ جو خود تو فتی و فجور میں جو صاحب تھے، انہوں نے عرض کیا کہ: حضرت سے اوباش لوگ جو خود تو فتی و فجور میں جطاجی ہی، بید اللہ والوں کی شان میں بھی گئائے کے بدرعا کرد بیجئے۔ حضرت معروف کرنی نے باتھ الفائے اور بار گاوائی میں عرض کیا:

"یا الله آپ نے ان لوجوانوں کو دنیاوی مترتیں عطا فرمائی ہیں، الله ان کو آفرت کی بھی مترتیں عطافرہا"۔

آپ کا سائتی کہنے لگا کہ: حضرت آپ نے تو ان کے حق میں بددعا کرنے کے بجائے دعا کردی۔ حضرت کرخیؒ نے جواب دیا کہ میرا کیا فقصان ہوا؟ میں نے تو ان کے لئے آخرت کی مترتوں کی دعا کی ہے، اور آخرت میں مترتمیں تب ہی حاصل ہو سکتی ہیں جب یہ مجے معنی میں مسلمان اور نیک بنیں۔

بہرطان، جو آوی درسہ میں وہی تعلیم طاصل کرنے کے لئے آیا ہے وہ در حقیقت حضرت معروف کرنے کی ایس بلت پر عمل کرتا ہے کہ میرے وہ سرے سلمان بھائیں ا حضرت معروف کرنے کی اس بلت پر عمل کرتا ہے کہ میرے وہ سمرے دیا جائی اور کی اور کی اور کی ان کا گریہ ہے اور بی ان کا در سروں کی آخرت بہتر بنانے کے لئے بہل آتے ہیں، کی ان کا کیریہ ہے اللہ تعالی ان کے متعقبی کو خواب نہیں کرتے۔ کی کو ان کی فکر کی ضروت نہیں، فکر کی بلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل وکرم سے ایمان پر قائم رکھے، اور دین کے قاضوں پر عمل کی قرفی مطافرہ ہے۔ آہیں۔

# مدارس کی آمدنی اور مصارف

اس دارالعلوم کا ماہانہ خرج لا کھوں روپ میں ہے اور اس کا کوئی بجٹ نہیں بنا،
است برٹ خرج کا کوئی ادارہ دینی مدارس کے علاوہ آپ جھے دکھادیجئے جس کا بجٹ نہ
بنا ہو، بجٹ وہاں برنا ہے جہاں آمدنی کے ذرائع متعنین ہوں، آمدنی ہی کے دائرے میں
اخراجات کا میزاد پر کوئی کام نہیں ہوا۔ اور اللہ کے فضل دکرم سے ضرورت کے
سب کام ہوجاتے ہیں۔ لوگ ہو چھے ہیں کہ مالانہ اتنا برنا خرچہ ہے تو آمدنی کیا ہے؟
مستقل آمدنی جس کے بارے میں تینین سے میں بتنا سکوں، کچھ نہیں ہے البتہ کچھ
مکانات وقف کے ہیں ان کے کرایے کی مجموعی آمدنی بھی کیاس ساتھ فرار کے قریب
ہوگی، لوگ ہو چھے ہیں کہ بجر مزید خرچہ کہاں سے آتا ہے؟ میں جواب میں عوش کیا کرا
ہول کہ بھے معلوم نہیں کہ کہاں سے آتا ہے۔ واقعہ بھی ہے اور اس میں کوئی مبالغہ
ہول کہ بھے معلوم نہیں کہ کہاں سے آتا ہے۔ واقعہ بھی ہے ہوراس میں کوئی مبالغہ
ہول کہ بھی معلوم نہیں کہ کہاں سے آتا ہے۔ واقعہ بھی ہے ہوراس میں کوئی مبالغہ
ہول کہ بھے معلوم نہیں کہ کہاں سے آتا ہے۔ واقعہ بھی ہے ہوراس میں کوئی مبالغہ
ہیں، باتی کہاں سے آرہ ہیں ادر کی طرح آرہ ہیں۔ بھے نہیں معلوم۔

دارالعلوم کی طرف ہے نہ کوئی اشتہارے، نہ کوئی اعلان ہے نہ ایک کی جاتی ہے کہ دارالعلوم کی طرف ہے نہ کوئی اشتہارے، نہ کوئی اعلان ہے نہ فون اٹھا کر کئی ہے ذکر دارالعلوم کے اندر انتخا خرج ہو تاہے آپ اس میں چندہ دمیں۔ فون اٹھا کر کئی ہے ذکر کئے کا جم معمول نہیں ہے۔ آج ہے بندرہ دن پہلے جب میں سفر جارہا تھا تو اس وقت بعت چلا کہ شمبان کے مہینے کے اخراجات موجود نہیں ہیں۔ جو بیکنس ہے وہ شعبان کے اخراجات کے لئے بھی کانی نہیں۔ اس وقت بھی کئی سے ذکر نہیں کیا، البتہ ایک دوست انقاق سے آگے، ان سے ضمناً ذکر آگیا، بجرمعلوم نہیں کیا کہ کیا ہوا؟

# الله عانك لية بي

البنتہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ ایک بات سکھا گئے جیں کہ جب بھی ایسا موقع آئے تو ہاتھ اٹھا کراللہ تبارک و تعلق ہے مانگ لیا کرو، تو الحمد للہ اس کی توفیق ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہاتھ پھیلادیئے اور مانگ لیا۔ میں نے آنے کے بعد ابھی تک پوچھابھی نہیں کہ یوزیش کیا ہے؟ ابھی تک معلوم نہیں، لیکن الحمد مذخ ضرورت کا کوئی کا مراند تبارک و تعالی روئے نہیں۔ یہ امارے والد ماجد کے اخلاص کا اور ان کی نالہ نیم شبی کا، اور میرے شیخ معرت و اکثر عبد الجی کی دعاؤں کا اور ان کے اخلاص کا صدقہ ہے۔

اس میں حارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر ہمارے ذور باذو پر چھوڑا جاتا تو اتنا ہذا ادارہ نہیں چل سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم ہے ان بزرگون کی دعاؤں اور اطلاص کے نتیجہ میں الجمد مللہ اس کوچلارہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کے کفیل ہیں۔

### سيدرسم دني دكان نبيس

میرے والد ماجد نے بیات فر ن تی کہ ہم نے کو اَ دکان نہیں کھولی ہے۔ جس کا ہروم ، آن چاتا رہتا ضروری ہو، جب بید اصول صحیحہ سے اس کو چلا سکو چلائو، جب بید خیال ہو کہ اصول کو پامل کرنا پڑے گا، اور وین کی ہے عزتی کرنے پڑے گا۔ اس تا اور بند کرویتا، بید وصیت کر کے تشریف لے گئے۔ الحمد للہ آج تک اللہ تعالی این فضل وکرم سے ، اپنی رحمت ہے ، اس کو چلارہے ہیں۔ بید مثال دنیا کے کسی ادارہ میں نہیں ملے گی۔ بید اللہ جل حال کی قدرت کا کرشہ ہے ، جس کو ہر انسان اپنی آنکھوں سے وکھ سکتا ہے۔ ب شک کوئی آدی اس میں اصلاحات کی فرض سے کوئی تی سر ہیں۔ بیس اصلاحات کی فرض سے کوئی تی سر ہیں۔

بورون رئے وال و مرسور مرح سے نے اور ہیں۔
ایکن کوئی شخص سے جاہے کہ یہ دینی مدرسہ اپنی روش سے ہٹ کر کسی اور طریقے
میں تبدیل ہوجائے۔ یہ انشاء اللہ بھی نہیں ہوگا۔ جب تک ہمارے دم میں دم ہے، اور
جب تک مائس میں مائس ہے، یہ اپنی روش سے نہیں ہے گا، انشاء اللہ اور جس دن
اس کو ہٹاتا پڑا، اس دن اس کو بٹر کردیا جائے گا۔ اللہ تعالی اس کو اس مزاج کے ماتھ
قیامت تک قائم رکھے اور اس کو اپنی رضا کے مطابق چلے کی توقیق عطافرائے۔ میں نے

آپ کاوقت لے لیا، لیکن سد ایک ضروری بات تھی جو کہنی ضروری تھی۔

تم این قدر بهجانو

ميرك طالب علم ساتحيوا

آپ بہل ہے فارخ ہونے کے بعد اس دنیا میں جاؤ گے، جس میں لوگ طعنوں اور اعتراضات کے تیر کمانوں میں چ حالے ہوئے ہیں، جہاں پہنچ گے وہاں ان تیروں اور طعنوں کی بارش ہوگ، لیکن ہربات اچھی طرح ذہن نشین کرلو کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے سیابی ہو۔

میرے بزرگ حضرت شخ الحدیث حضرت مولانا محد ذکریا صاحب رحمة الله علیه ایک مرتبدای معجد میں بیٹھ کر صرف ایک جمله فرما گئے تھے۔ وہ اپنے دل پر نقش کرلو، وہ جمله سے:

"طالب علموا ابي قدر پيجانو "

اللہ تبارک وتعالی نے تم کو علم کی دولت ہے نوا زا ہے ، اللہ تعالی نے تم کو اپنے دین کی خدمت کے لئے کینا ہے۔

یہ نمت اور یہ عزت تمام دنیا پر بھاری ہے، خواہ یہ دنیا والے کتنے ہی اعتراضات
کریں۔ تمہارے دل کے اندر اپنے دین کی عزت ہوگی تو اس کو کوئی نہیں مطابح گا۔
جب تم اس یقین کے ساتھ دنیا میں جاؤ کے تو انشاء اللہ تم ہر جگہ مرملند ہوگ۔ بشرطیکہ
تم نے جو علم یمبال عاصل کیا ہے اس کو اپنی زندگیوں میں اپناؤ۔ اور اس کو دنیا میں
پھیلانے اور پنچانے کی کوشش کرو، اللہ تعالی تمہیں قدم قدم پر باپنی نصرت سے
نوازے، تمہارے لئے قدم قدم پر کامیابیوں اور کامرائیوں کے در: ازے کھولے اور
اللہ تعالی تم سب کو بیشہ اپنے دین پر قائم رہنے اور اس علم کی قدر پھیانے کی تونیق عطا
فرمائے۔ اللہ تعالی تمہارا عامی اور ناصر ہو۔ آمین۔
ورائی تمہارا عامی اور ناصر ہو۔ آمین۔



تاریخ نظاب ۱۹۹۱ می ۱۹۹۱ می مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرّم

ككشن اقبال كراجي

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر کے

# بشمالفوالحفالتحفية

# بيارى اور بريشانى ايك نعمت

الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونومن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا من يهده الله فلامضل له ومن يضلله فلاهادى له ونشهدان لا اله الا الله وحده لاشريك له ونشهدان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليماكثيراكثيرا-

#### امأسكا

﴿ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : اشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ﴾

# بریثان حال کے لئے بشارت

اس مدے میں اس فخص کے لئے بشارت ہے جو مختف پریشانیوں میں اور تکلیفوں میں جٹلا ہو اور ان پریشانیوں کے باوجود اس کا رابطہ اللہ تعالی کے ساتھ قائم ہو اور وہ دعا کے ذرایعہ اپنی اس تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کی گلر کررہا ہو۔ ایسے فض کے لئے اس مدے میں بشارت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی محبّت میں اور اپنے فضل و کرم سے یہ تکلیف دی ہے اور اس تکلیف کا خشاہ اللہ تعالی کی نارا تشکی ٹمیں ہے۔

بريثانيول كي دو تشميس

جب انسان کسی پرشانی میں ہو۔ یا کسی بیاری یا تکلیف میں ہو۔ یا افلاس اور تک دستی میں ہو۔ یا افلاس اور تک دستی میں ہو۔ یا گھری طرف سے پرشانی موسی میں ہو۔ یا گھری طرف سے پرشانی ہو۔ اس متم کی بعثنی پرشانیاں جو انسان کو دنیا میں چش آئی ہیں ہو وہ قتم کی ہوتی ہیں۔ کہلی متم کی پرشانیاں وہ ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے قمراور عذاب ہو تا ہے۔ کناہوں کی اصل سزا تو انسان کو آئ سے میں ہمی بھی عذاب کا مزہ چکھا وہ یہ ہے۔ لیکن بعض او قات اللہ تعالی انسان کو دنیا میں ہمی عذاب کا مزہ چکھا وہ یہ ہے۔ ایکن بعض او قات اللہ تعالی انسان کو دنیا میں ہمی عذاب کا مزہ چکھا وہ یہ ہے۔ ایکن بعض اور شاح ہے:

﴿ولنليقنهم من العلناب الادني دون العلناب الاكبر لعلهم يرجعون﴾

ین آخرت میں جو بڑا عذاب آنے والا ہے ہم اس سے پہلے دنیا میں ہمی تھوڑا سا عذاب چھادیتے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنی بدا محالیوں سے پاز آجا کیں۔ اور دو سری شم کی نے اور پریٹائیاں وہ ہوتی ہیں جن کے ذریعہ بندے کے ورجات بلند کرتے ہوتے ہیں۔ اور اس کے درجات کی بلندی اور اس کو اجر دائواب دسینے کے لئے اس کو تکلیفیں دی جاتی ہیں۔

## "تكالف"الله كاعذابي

کین دونوں ضم کی پریشانیوں اور تکالیف میں فرق کس طورح کریں ہے کہ یہ پہلی قسم کی پریشانیوں اور تکالیف کی پریشانی ہے؟ ان دونوں قسموں کی پریشانیوں اور تکالیف کی بریشانی ہے۔ ان دونوں قسموں کی پریشانیوں اور تکالیف کی طرف کی علمات الگ الگ ہیں۔ وہ یہ کہ اگر انسان ان تکالیف کے اندر اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا چھوڑ وے اور اس تکلیف کے نتیج میں وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیم کا حکوہ کرنے کے۔ مثل یہ کہتے گئے کہ (نحوذ ہائلہ) اس تکلیف اور پریشانی کے نئے میں ہی رہ کیا تھا، میرے اوپر یہ تکلیف کوں آرہی ہے؟ یہ پریشانی جمعے کھیل دی جارتی ہے؟ و فیرو اور

الله تعالى كى طرف سے ديے ہوئے احكام چھوڑوں، مشل پہلے نماز پڑھتا تھااب تكليف كى وجہ سے نماز پڑھتاچھوڑويا يا پہلے ذكر واذكار كے معمولات كاپابند تھااب وہ معمولات چھوڑوپ اور اس تكليف كو دور كرنے كے لئے دو سرے ظاہرى اسباب تو اختيار كررہا ہے ليكن الله تعالى سے توبہ واستنفار نہيں كر؟ وعانہيں كر؟ سير اس بات كى علامات بيں كہ جو تكليف اس پر آئى ہے ہم اللہ تعالى كى طرف سے اس انسان پر قراور عذاب ہے اور سزا ہے۔ اللہ تعالى برسم من كواس سے محفوظ رکھے۔ آئين۔

## " تكاليف" الله كي رحمت بهي بي<u>ن</u>

اور اگر تکالیف آنے کے باوجود اللہ تعالی کی طرف رجوع کررہا ہے اور دعاکررہا ہے

کہ یا اللہ ایس کرور ہوں۔ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یا اللہ ایجے اس

تکلیف سے اپنی رحمت سے نجات وے دیتے۔ اور دل کے اندر اس تکلیف پر شکوہ

نہیں ہے وہ اس تکلیف کا احساس لو کررہا ہے، رو بھی رہا ہے، رنج اور فم کا اظہار بھی

کررہا ہے، لیکن اللہ تعالی کی تقدیر پر شکوہ نہیں کررہا ہے بلکہ اس تکلیف میں وہ پہلے

سے زیادہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کررہا ہے۔ پہلے سے زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے۔ پہلے

سے زیادہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کررہا ہے۔ پہلے سے زیادہ نمازی پڑھ رہا ہے۔ پہلے

تکلیف اللہ تعالی کی طرف سے بطور ترقی درجات ہے اور یہ تکالیف اس کے لئے اجر

دواب کا باعث ہیں۔ اور یہ تکلیف بھی اس کے لئے رحمت ہے۔ اور یہ اس انسان

کے ساتھ اللہ کی تحمیر اور یہ تکلیف بھی اس کے لئے رحمت ہے۔ اور یہ اس انسان

# کوئی شخص پریشانی سے خالی نہیں

اب سوال پیدا : د تاہے کہ جب کی کو دو سرے سے مُخِت ہوتی ہے تو مُخِت میں تو اس کو آرام پنچیا باتا ہے، راحت دی جاتی ہے تو جب الله تعالیٰ کو اس بندے سے مُخِت ہے تو اس بندے کو 'رام پنچانا چاہئے۔ پھراللہ تعالیٰ اس کو تکلیف کیول دے رہے ہیں الاس کا جواب یہ ہے کہ اس و نیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو جھی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی تکلیف نہ پنچے کوئی نہ کوئی صدمہ اور پریشائی نہ ہو۔ چاہ وہ بوے ہے اور خوش ہو، یا اور خیفیر ہو، ولی اور صوفی ہو، یا پاوشاہ ہو، یا سموایہ وار ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ و نیا میں تکلیف کے بینے مائے نئے گرارے، اس لئے کہ یہ عالم ایسی ونیا اللہ تعالی نے ایسی بنائی ہے کہ اس میں غم اور خوش، راحت اور تکلیف سب ساتھ ساتھ چاہے ہیں۔ فالص خوش اور راحت کا مقام و نیا نہیں ہے۔ بلکہ وہ عالم بنت ہے۔ جس کے بیں۔ فالص خوشی اور راحت کا مقام و نیا نہیں ہے۔ بلکہ وہ عالم بنت ہے۔ جس کے بارے میں فرمایا کہ الاحوف علیہ والا ہم یہ دنوں لیمنی وہال نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم ہوگا، بھی سردی ہوگی بھی گری ہوگی۔ بھی وصوب ہوگی بھی خوشی اور راحت کا مقام تو ہوگی بھی سردی ہوگی بھی گری ہوگی۔ بھی وصوب ہوگی بھی خوشی اس دیا ہے گہ ایک حالت ہوگی بھی دو سری طالت ہوگی۔ بھی ایسی میں والے۔ ابتدا یہ مکن نہیں کہ کوئی شخص اس دنیا میں ہوگی بھی دو سری طالت ہوگی۔ ابتدا یہ مکن نہیں کہ کوئی شخص اس دنیا میں دنیا میں جو کریشہ جو کہ بھی دو سری طالت ہوگی۔ جمل اس دنیا میں دنیا میں دنیا میں دس کہ ہوگی شخص اس دنیا میں دنیا میں جو کہ بھی جو کوئی شخص اس دنیا میں دنیا

# ايك نفيحت آموز تقته

حفرت محکیم الامت قد س الله سمون این مواعظ میں ایک قصد تکھا ہے کہ ایک شخص کی حضرت خفر علیہ شخص کی حضرت خفر علیہ السلام ہے کہا تحت ہوگئی۔ اس شخص نے حضرت خفر علیہ السلام ہے کہا کہ حضرت امیرے لئے یہ وعا فرمادی کہ مجھے ذندگی میں کوئی غم اور تکلیف نہ آئے اور ساری زندگی ہے خم گر رجائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وعاقو میں نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ اس ونیا ہیں غم اور تکلیف تو آئے گی۔ البت ایک کام کر سکتا ہوں وہ یہ کہ قم دنیا ہیں ایسا آوی خلاش کردجو حمیس سب نے زیادہ بے غمیا کم کر سکتا ہوں وہ یہ کہ ذنیا ہیں ایسا آوی خلاش کردجو حمیس سب نے زیادہ کے غمیا الله تعالی حمید وعاکر دول گاکہ الله تعالی حمید زیادہ آرام اور راحت میں ہوگا اور ہیں اس جیسا بننے کی وعاکر الول گا۔ اب حقی تربی فیصلہ کرتا کہ اس جیسا بننے کی

دعا کراؤں گا۔ چردو سرا آدی اس سے زیادہ دوت مند تظر آیا تو چرب فیملد بدل دیتا کہ نہیں، اس جیسا بننے کی وعا کراؤں گا۔ غرض کافی حرصہ تک تلاش کرنے کے بعد اس کو ا یک جو ہری اور زرگر نظر آیا جو سونا جاندی، جوا ہرات اور فیتی پھر کی تجارت کر تا تھا۔ بہت بدی اور آراستہ اس کی دو کان تھی، اس کا محل بزاعانی شان تھا۔ بدی فیتی اور اعلیٰ هم کی سواری تھی۔ نوکر چاکر خدمت میں لگے ہوئے تھے، اس کے بیٹے بزے خوبصورت اور نوجوان تھے۔ ملامری حالات دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا کہ یہ شخص برے بیش و آرام میں ہے۔ اس نے فیصلہ کرلیا کہ اس جیسا بننے کی دعاکراؤں گا۔ جب والس جانے لگاتو خیال آیا کہ اس شخص کی ظاہری حالت تو بہت اچھی ہے کہیں ایسانہ ہو کہ اندرے کی بیاری یا بریشانی میں جملا ہو۔جس کی دجہ سے میری موجودہ طالت بھی فتم ہوجائے۔ اس لئے اس جو ہری سے جاکر ہوچمنا جائے کہ وہ کس حالت میں ہے۔ چنانچہ یہ شخص اس جو ہری کے پاس کیا اور اس سے جاکر کہا کہ تم بڑے عیش و آرام میں زندگی گزار رہے ہو۔ دولت کی ریل پیل ہے، نوکر چاکر لگے ہوئے ہیں۔ تو بیل تم جیسا بننا چاہتا ہوں۔ تہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اندرونی طور پر تھہیں کوئی پریشانی لاحق ہو اور کسی بیاری یامصیبت کے اندر جلا ہو؟ وہ جو ہری اس شخص کو تہائی میں لے گیا اور اس سے کہا کہ تمہارا خیال ہد ہے کہ میں بڑے عیش و آرام میں ہوں۔ بڑا دولت مند ہوں۔ بڑے ٹو کر جاکر خدمت گزاری یں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اس دنیا میں مجھ سے زیادہ غم اور تکلیف میں کوئی شخص نسس ہوگا، پھراس نے اپنی بیوی کی اخلاقی حالت کا بڑا میرت ٹاک قِصّہ سناتے ہوئے کہا کہ ب خوبصورت اور جوان بيٹے جو تمہيں نظر آرے ہيں يہ حقيقت ميں ميرے بيٹے نہيں میں۔جس کی وجہ سے میرا کوئی لحد اذب اور پریشانی سے خالی نہیں کو ریا اور اندر سے

میرے دل میں غم اور صدمہ کی جو آگ سلک رہی ہے تم اس سے واقف نہیں ہو۔ اس لئے میرا جیسا بیننے کی ہرگز دعامت کرانا۔ اب اس فخص کو پیۃ چلا کہ جتنے لوگ مال ودولت اور عیش و آرام میں نظر آرہے ہیں وہ کسی نہ کسی مصیبت اور پریشانی میں گر قار ہیں۔ جب دوبارہ حضرت خطر علیہ السلام سے طاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں بتاؤ تم س جیسا بنتا جائے ہو؟ اس شخص نے جو اب دیا کہ جھے کوئی بھی شخص غم اور پریشانی سے خالی نظر نہیں آیا جس کے جیسا بننے کی دعا کراؤں۔۔۔۔۔۔حضرت خطر علیہ السلام نے فرایا کہ بیس نے تم سے پہلے ہی کہد دیا تھا کہ اس دنیا بیس کوئی بھی شخص تہیں ہے غم نظر نہیں آئے گا۔ البتہ بیس تمہارے لئے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی تمہیس عافیت کی زندگی عطافرائے۔

# ہر <sup>شن</sup> س کو دولت الگ الگ دی گئی ہے

اس دنیا بی کوئی بھی شخص صدے، غم اور تکلیف سے خالی ہو ہی نہیں سکا۔ البت کی کو کم تکلیف ہے، کی کو کوئی تکلیف، کی کو کوئی تکلیف، کی کو کوئی تکلیف، الله تعالی ہے اس کا نکات کا نگام ہی الیا بنایا ہے کہ کی کو کوئی تکلیف، کی کو کوئی تولیف اور کی سے کوئی دولت دے دی ہے لیے ن روپہ پیسہ کی دولت دے دی ہے لیکن روپہ پیسہ کی دولت ماصل ہے تو صحت کی دولت سے مواث مالات شراب ہیں۔ کی کو دولت سے محروم ہے۔ کی گھر کے طلات اچھے ہیں لیکن محاثی حالات فراب ہیں۔ کی کے محاث مالات ایجھے ہیں لیکن محاثی حالات فراب ہیں۔ کی کے محاث مالی الله محاث کی ذکر سے بریشانی ہے۔ فرض ہر شخص کا اپنا الله حال ہے۔ اور ہر شخص کی نہ کی تکلیف اور بریشانی ہی گھرا ہوا ہے۔ لیکن اگر بیا حال ہے۔ اور ہر شخص کی نہ کی کے خاب ہے اور اگر دو سری حم ہے تو یہ اس کے لئے عذاب ہے اور اگر دو سری حم ہے تو یہ اس کے لئے عذاب ہے اور اگر دو سری حم ہے تو یہ اس کے لئے عذاب ہے اور اگر دو سری حم ہے ہو یہ اس کے لئے عذاب ہے۔ اور اگر دو سری حم ہے ہو یہ اس کے لئے عذاب ہے۔ اور اگر دو سری حم ہے ہو یہ اس کے لئے عذاب ہے۔ اور اگر دو سری حم ہے ہو یہ اس کے لئے عذاب ہے۔ اور اگر دو سری حم ہے ہو یہ اس کے لئے عذاب ہے۔ اور اگر دو سری حم ہے ہو یہ اس کے لئے عذاب ہے۔ اور اگر دو سری حم ہے ہو یہ اس کے لئے عذاب ہے۔ اور اگر دو سری حم ہے ہو یہ ہوا ہے۔

محبوب بندے بر پریشانی کیوں؟

ایک صدیث شریف میں حضور اقدس ملی الله علیه وسلم في قرمايا:

(اذااحب الله عداصب عليه البلاء صبا)

این جب الله تعالی کی بدے سے مخت فرائے میں تو اس پر مخلف قتم ک

آ ذا کش اور تکالف بیج بیس وه آزا کش اور تکالف اس پربارش کی طرح برتی بیس بیس بیس اور تکالف اس پربارش کی طرح برتی بیس بیس بیش موایات بیس آ آ ہے کا محبوب بنده ہے۔ نیک بنده ہے، آپ ہے فیت کرنے والا ہے، تو پھراس بندے پر آئی آزا کش اور تکالف کیوں بندے کو الا ہے، تو پھراس بندے کو ای اور تکالف کیوں بندے کو ای محبوب میں الله تعالی فرائے بیس کہ اس بندے کو ای مال بیس رہنے دو، اس لئے کہ بجھے بیبات پیند ہے کہ بیس اس کی دعا کی اور اس کی گربیہ وزاری اور آ ہوائی آواز سنوں ہے حدے اگرچہ مندے احتجاب کرور ہے لیکن اس معنی کی متعدد احادے آئی بیس مثالاً ایک مدے میں ہے کہ الله تعالی فرشتوں سے فرائے بیس کہ میرے بندے کی اس جاتو اور اس کو آزادگش بیس جمالا کرد، اس لئے کہ میں اس کی آ ووزا من کی گربیہ وزاری کی آواز سنوا پیند کر آ بھوں ہات وہی ہے کہ دنیا میں تکالیف اور پریشائیاں تو آئی بیس تو الله تعالی فرائے بیس کہ یہ میرا محبوب بندہ ہے، میں اس کے لئے تکلیف کو دائی راحت کا ذرایعہ بنا تا چاہتا ہوں اور آگر اس کا ورجہ بلند میں اس کے لئے تکلیف کو دائی راحت کا ذرایعہ بنا تا چاہتا ہوں اور آگر اس کا ورجہ بلند میں کا اور جس آخرے میں میرے پاس پنچ تو گرنا ہوں سے بالکل پاک وصاف ہو کر پینچ، اس لئے اپنچ میں اور اپنے بیاروں کو تکالیف اور پریشائیاں عطافر باتے ہیں۔ بینچ، اس لئے اپنچ میں اور اپنچ بیاروں کو تکالیف اور پریشائیاں عطافر باتے ہیں۔

## صبر کرنے والوں پر انعلات

اس کائنات میں انھیاہ طلیم السلام سے زیادہ محبوب تو اللہ تعالی کا کوئی اور ہو نہیں سکتا لیکن ان کے پارے میں مدیث شریف میں ہے کہ:

### ﴿الله الناس بلاغالانبياثم الأمثل فالأمثل ﴾

لعن اس دنیاش سب سے نوادہ آزا تی افیاء ملیم السلام پر آئی ہیں۔ پھراس کے بعد جو شخص انجیاء علیم السلام سے جنا زیادہ قریب ہو تا ہے اور جنا تعلق رکھنے دالا ہو تا ہے اس پر اتن بی آزاتی نوادہ آئیں گی۔ صفرت ابرا ہیم علیہ السلام کو دیکھتے اجن کا لخت ہے اس پر اتن بی اللہ کا دوست۔ لیکن ان پر بدی بدی بدی بدی بدی بدی میں مصیحیں آئیں۔ چنانچہ آگ یں ان کو دیا گیا۔

ہوی ہے کو ایک بے آب و کیاہ دادی میں چھوڑنے کا تھم ان کو دیا گیا۔ غرض کہ یہ بین ک بین آنیا تشیں اُن پر آئیں ہے یہ تکالیف کیوں دی گئیں؟ آباد ان کے درجات بلند کئے جائیں۔ چہانچہ جب تکالیف پر قیامت کے روز اللہ تعالی لوگوں کو انعام حطا فرمائیں گے تو اس دقت معلوم ہو گا کہ ان تکلیفوں کی پڑکاہ کے برابر بھی حیثیت تیس تھی اوروہ ان تکالیف کو بھول جائیں گے۔ ایک اور صدیف میں ہے کہ جب اللہ تعالی تکالیف پر مبر کرنے والوں کو آخرت میں انعام حطا فرمائیں گے تو دو مرے لوگ ان انعامات کو دیکھ کریے تم آئی ہو تیں اور اس پر ہم مبر

# تكاليف كى بهترين مثال

کیم الأمت دھرت مولانا اشرف علی صاحب تھائوی قدس اللہ مرہ فراتے ہیں کہ
ان کالیف کی مثال الی ہے بیے ایک آدی کے جم میں کوئی بیاری ہے جس کی وجہ
ہوگ، تکلیف ہوگ، لین اس کے باوجود ڈاکٹرے ورخواست کرتا ہے کہ میرا آپیش ہوگی، تکلیف ہوگی، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹرے ورخواست کرتا ہے کہ میرا آپیش والمدی کردہ اور دو مروں ہے سفارش بھی کرا رہا ہے اور ڈاکٹر کو بھاری فیس بھی وے رہا ہے کہ میرے اوپر نشر چلاؤ ۔ وہ یہ سب رہا ہے گور کول کر اس مقصد کے لئے بیٹے وے رہا ہے کہ میرے اوپر نشر چلاؤ ۔ وہ یہ سب معمولی اور عارض ہے۔ چند روز کے بعد زخم نفیک ہوجائے گا۔ لیکن اس آپریش کے معمولی اور عارض ہے۔ چند روز کے بعد زخم نفیک ہوجائے گا۔ لیکن اس آپریش کے بعد جو صحت کی نفت سے داور جو ڈاکٹر چیڑ بھاڈ کر رہا ہے اگر چہ بظا ہر تکلیف دے رہا ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور جو ڈاکٹر چیڑ بھاڈ کر رہا ہے اگر چہ بظا ہر تکلیف دے رہا ہے کے نئا در نہیں کوئی دیے تا ہی وقت میں اس سے نیادہ مشفق اور محسن کوئی اور نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ڈاکٹر آپریش کے ذریعہ اس کے لئے صحت کا سامان کر دہا ہے۔

ایکن اس مریش کے لئے اس وقت میں اس سے نیادہ مشفق اور محسن کوئی اور نہیں ہے۔ کیونکہ یہ قدرے ڈاکٹر آپریش کے ذریعہ اس کے لئے صحت کا سامان کر دہا ہے۔

آپیشن مورہا ہے تاکہ اس کے ذریعہ ہم اس کو پاک وصاف کرلیں اور جب یہ بھو جارے پاس آئے لڑ کتابوں سے پاک وصاف موکر اور دُ صل کرمارے پاس آئے۔

#### دو سری مثل

یا شاہر الک محبوب ہے جس سے عرصہ دراز سے تہراری طاقت نہیں ہوئی اور اس سے لئے کو دل چاہتا ہے۔ کی موقع پر اچانک وہ محبوب تہرارے ہاں آیا اور حہیس چیجے سے پکڑ کر دور سے دہاتا شروع کردیا۔ اور اتی دور سے دہایا کہ پسلیوں میں درو ہونے لگا۔ اب یہ محبوب اس سے کہتا ہے کہ میں تہرادا فلال محبوب ہوں، اگر میرے دہائے سے حمیس تکلیف ہوری ہے تو چلو میں تہیں چھو اگر کی اور کو دہاتا شروع کردیتا ہوں آگر تمہاری سے تکلیف دور ہوجائے۔ اگر یہ شخص اپنی مخبت کے دعوے میں چاہ تو اس وقت کی کے گاکہ تم اس سے زیادہ دور سے دوادہ اور زیادہ تکلیف بین چادو۔ اس لئے کہ میں تو برتوں سے تہراری طاقت کا طالب تھا اور یہ شعریز ھے گا

نہ نشود لعیب وشمن کہ شود ہلاک فیغت سر دوستل سلامت کہ لؤ منجر آزمائی

د حمن کو یہ نصیب نہ ہو کہ وہ تیری تکوار سے ہلاک ہوجائیں۔ ووستوں کا سر سلامت ہے آپ اپنا فینجواس پر آنہائیں۔

تكاليف رر"انالله" رجيف وال

ای طرح الله تعالی کی طرف ہے جو تکالیف آئی ہیں حقیقت میں ان بعوں کے درجات کی بلندی کے لئے آئی ہیں جو الله تعالی کی طرف رجوع کرنے والله ہیں۔ قرآن کریم میں الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ولنبلونكم بشئى من العوف والجوع وتقص من الاموال والنفس والثمرات وبشرالصارين اللين اذااصابتهم مصيبة قالوا آنا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوعة من ربهم ورحمة وولئك هم المهتدون ﴾

اوذکر ماالسلاعلی القاری فی المرقاقش المشکوة س مه جمه الدینی ہم تہیں ضرور بالضور آزائیں گے، مجمی خوف س آزائیں گے، مجمی تجوارے مالوں بی کی جوجائے گی، مجمی تہمارے امرہ اور اقراء بی اور طنے جلنے والوں بی جوجائے گی، مجمی تہمارے پہلوں بی کی بوجائے گی۔ پھر می کی بوجائے گی۔ پھر آئے فرایا کہ ان لوگوں کو خوشخری سادو جو ان مشکل ترین آزائشوں پر مبر کریں اور یہ کہد دیں۔ اٹا تلد وانا الیہ راجھون آئیا کوگوں پر اللہ تعالی کی رحمیں ہیں اور یکی لوگ ہداے یہ الیہ والحون یہ الیہ والحون کے الیہ والحون کی الوگ ہداے یہ

بہر حال، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بعض او قات اس لئے تکلیفیں دیتے ہیں تاکہ ان کے درجات باند فرمائیں۔

ہم دوست کو تکلیف دیتے ہیں

میرے والد ماجد حضرت مفتی محر شفیع صاحب رحمۃ الله علیہ بعض او قات بزے وجد کے انداز میں بی شعر برا ماکر نے تنے کہ ۔

> ما پروریم وغمن وما می تمثیم دونت کس را چول وچرا ند رسد ور قضاء ما

لینی بعض او قات ہم اپ د شمن کو پالٹے ہیں اور اس کو دنیا کے اعدر ترقی دیتے ہیں اور اس کو دنیا کے اعدر ترقی دیتے ہیں اور اس کو دارتے ہیں۔ حاری قضا اور تقدیر ش

## کی کوچوں وچرا کی مجال نیس۔اس لئے کہ ہماری حکمتوں کو کون سجھ سکتاہے۔

## ایک عجیب دغریب تعتبہ

حفرت مكيم الأمت رحمة الله عليه لے اسے مواحظ بي ايك قضر لكھاہے كه ايك فہریں دو آدی بستر مرگ پر تھے۔ مرنے کے قریب تھے۔ ایک مسلمان تھا اور ایک يبودي تھا۔ اس يبودي كے دل ميں مچھلى كھانے كى خواہش بيدا ہوكى اور مچھلى قريب میں نہیں ملتی نہیں تھی۔ اور اس مسلمان کے دل میں روغن زیجون کھانے کی خواہش يدا مولى الله تعالى في وو فرشتول كوبلايا- ايك فرشية سے فرمايا كه فلال شرص ايك يودي مرنے كے قريب ہے اور اس كاول چھلى كھانے كو جاہ رہا ہے۔ تم ايساكروك ا یک چھل لے کراس کے گھرکے تالاب میں ڈال دو تاکہ وہ چھلی کھا کرا جی خواہش ہوری کرلے۔ دو مرے فرشتے سے فرملیا کہ فلاں شہریں ایک مسلمان مرنے کے قریب ہے اور اس کا روغن نہون کمائے کو ول جاہ رہا ہے۔ اور روغن نہون اس کی الماري کے اندر موجود ہے۔ تم جاؤ اور اس کا روغن ٹکال کر ضائع کروو تاکہ وہ اٹی خواہش الدى نه كريسكم چنانچه دولول فرشته اينه اين مثن ير يطيع، راسته يس ان دولول كي لما قات ہو گئی۔ دولوں نے ایک دو سرے سے اوچھا کہ تم کس کام بر جارہ ہو؟ ایک فرشتے نے جایا کہ میں قلال میووی کو مجمل کھانے جارہا موں۔ وو سرے فرشتے نے کہا کہ من قلال مسلمان كا روخن زهون ضائع كرف جارم مول- دونول كو تجب مواكد جم دولول کو دو متغلو کامول کا تھم کیول دیا گیا؟ لیکن چو تک اللہ تعالیٰ کا تھم تھا اس لئے دولول نے جاکراہا اپناکام بورا کرلیا۔

جب والمن آے تو دونوں نے عرض کیا کہ یا اللہ اہم نے آپ کے تھم کی تھیل تو کمل لیکن سے بات تھم کی تھیل تو کمل لیکن سے بات ہاری مجھ میں نہیں آئی کہ ایک سلمان جو آپ کے تھم کو ملت والا تھا اور اس کے پاس دوغن نہون موجود تھا۔ اس کے باوجود آپ نے اس کا روغن نہون ضافر اس کے پاس مجمل موجود بھی نہودی تھا اور اس کے پاس مجمل موجود بھی

نیمی متی۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو چھلی کھادی؟ اس لئے ہماری بجھٹ مل نیمیں آئی کہ کیا قصر ہے؟ اللہ تعالی نے جواب بیس فرملیا کہ تم کو ہمارے کاموں کی عکسوں کا پیتہ نیمی ہے، بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا مطلہ کافروں کے ساتھ چکے اور ہے اور مسلمانوں کے ساتھ چکے اور ہے۔ کافروں کے ساتھ ہمارا مطلہ یہ ہے کہ چ تکہ کافر بھی دفیاجیں نیک اعمال کرتے رہے ہیں۔ شکل بھی صدقہ فیرات کروا۔ بھی کی فقیری مدکردی۔ اس کے یہ نیک اعمال کا حراب دفیاجی چکا دیتے ہیں تاکہ جب یہ آخرت میں ہمارے پاس آئیس تو ان کے نیک اعمال کا حراب دفیاجی چکا ہوا ہوا ور ہمارے ذیتے ان کی کی نیکی کا بدلہ باتی شہو۔ اور مسلمانوں کے ساتھ ہمارا مطلہ جدا ہے۔ وہ یہ کہ ہم یہ چاہے ہیں کہ مسلمانوں کے کناہوں کا حراب دفیا کے اعدر عی چکا ویں تاکہ جب یہ ہمارے پاس کر مسلمانوں کے کناہوں کا حراب دفیا کے اعدر عی چکا ویں تاکہ جب یہ ہمارے پاس

اس و الناہوں سے پا و صاف ہو راسی۔
البقد اس یہودی نے جتے نیک اعمال کے تنے ان سب کابدلہ ہم لے دے دیا تھا،
صرف ایک نیک کا بدلہ دیتا باتی تھا۔ اور اب یہ ہمارے پاس آرہا تھا۔ جب اس کے دل
علی چھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو ہم نے اس کی ہیں خواہش کو پورا کرتے ہوئے
میں چھلی کھادی تاکہ جب یہ ہمارے پاس آئے تو اس کی نیکوں کا حساب چکا ہوا ہو۔
اور اس مسلمان کی بیاری کے دوران باتی سارے گناہ تو مصف ہو چکے تنے البتہ ایک گناہ
اس کے مرر باتی تھا۔ اور اب یہ ہمارے پاس آئے والا تھا۔ اگر ای صاف میں ہمارے
پاس آجاتا تو اس کا یہ گناہ اس کے عامہ اعمال میں ہو تا۔ اس لئے ہم نے یہ چاہا کہ اس کا
یاس آجاتا تو اس کا یہ گناہ اس کی خواہش کو تو ترکر اس کے دل یہ ایک چوث اور
پاس آئے تو بالکل پاک وصاف ہو کر آئے۔ ہمرصل، اللہ تعالی کی محتوں کا کون اور اک
کرسکا ہے۔ کیا ہماری یہ چھوٹی میں حک ایک گناہ کو جو کا کا اصافہ کر کتی ہے؟ اللہ تعالی کی محتوں کا کون اور اک
کرسکا ہے۔ کیا ہماری یہ چھوٹی محل ان عکون کا عاصلہ کر کتی ہے؟ اللہ تعالی کی محتوں کا کون اور اک

یں۔ انسان کے بس کا کام نہیں کہ وہ ان کا ادر اک بھی کر سکے۔ بہیں کیا معلوم کہ کون سے وقت میں اللہ تعلقی کی کون می حکمت جاری ہے۔

## يه تكاليف اضطراري مجابدات بي

مارے معرت واکثر عبدائی صاحب قدس الله عرو فرمایا کرتے سے کہ بہلے زمانے یں اوگ جب اپنی اصلاح کرنے کے لئے کی شخ یا کی بزرگ کے پاس جاتے آو وہ بزرگ اور مین ان سے بہت سے مجابدات اور ریامتی کرایا کرتے تھے۔ یہ مجابدات افتیاری موتے تھے۔ اب اس موجودہ دورش دہ بڑے برے مجابدات نہیں کرائے جاتے۔ کیکن اللہ تعالی نے ان بندوں کو مجاہدات سے محروم نہیں فرملیا، بلکہ بعض اوقات الله تعالى كى طرف سے ايے بندول سے اضطرارى اور زبروسى مجابره كرايا جايا ہے۔ اور ان اضطراری مجلدات کے ذراید انسان کو جو ترقی موتی ہے وہ افتیاری مجلدات کے مقابلے میں زیادہ تیزر قاری ہے ہو تی ہے ----- چنانچہ صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیم اجمعین کی زندگی میں اختیاری مجاہدات است نہیں تھے۔ مثلاً ان کے بہال یہ نہیں تھا کہ جان ہوجم کرفاقہ کیاجارہاہے۔ یا جان ہوجم کر تکلیف دی جاری ہے وغیرو۔ کین ان کی زندگی میں اضطراری مجلوات بے شار تھے۔ چتانچہ کلمہ طیبہ بڑھنے کی یاداش میں ان کو تبتی ہوئی رہت پر لٹلیا جا تا تھا، سینے پر پھر کی سلیں رکھی جاتی تھیں، اور نبی کریم ملی الله علیہ وسلم کا ساتھ وسینے کی پاواش میں ان پر نہ جائے کیے کیے ظلم کے جاتے تع ، یہ سب مجلدات اضطراری تھے۔ اور ان اضطراری مجلدات کے نتیج میں محاب كرام كے درجات است بلند موسك ك اب كوئي فيرسحالي ان كے مقام كو چھو نيس سكا ----اس لئے فرایا کہ اضطراری مجلدات سے درجات زیادہ تیز رفاری سے بلند ہوتے ہیں۔ اور انسان تیز ر آثاری سے ترقی کرتا ہے۔ ابتدا انسان کوجو تکالیف، بریشانیاں اور یاریان آری ہیں۔ یہ سب اضطراری مجلدات کرائے جارہے ہیں۔ اور جس کو ہم تكليف سمجد رب بير وحميقت ش وه الله تعالى كى رحمت اور محبّ كاعنوان موتى

4

# ان تكاليف كى تيىرى مثال

مثل ایک چھوٹا کیے ہے ، وہ نہانے اور ہاتھ مند دُھلوائے سے گھراتا ہے۔ اور اس کا نہائے سے تکلیف ہوتا کیے ہے ، لین مل زیرد تی پکڑ کر اس کو نہلاد تی ہے۔ اور اس کا میل خیل دور کردتی ہے۔ چینا جا اس کے باوجود مل اس کو نہیں چھوڑتی ہے۔ ۔۔۔۔۔ اب وہ پی تو تو یہ مجھ رہا ہے کہ جھ پر ظلم اور زیادتی ہوری ہے۔ یعنی مل شفقت اور خیت کل اور زیادتی ہوری ہے۔ اور اس کا میل کیل دور کرری ہے۔ اور اس کا جم صاف کرری ہے۔ اور اس کا میل کیل دور کردی ہے۔ اور اس کا جم صاف کرری ہے۔ اور اس کا جم کی کی جہ جس آئے گاکہ صاف کرری ہے ہے۔ اور اس کا جم کی کی جہ جس وہ پی بڑا ہوگا اس وقت اس کی سجھ میں آئے گاکہ سے نہلانے دُھلانے کا جو کام میری ماں کرتی تھی۔ وہ بیری خیت اور شفقت کا عمل تھا، جس کو میں ظلم اور زیادتی سجھ رہا تھا۔ اگر میری ماں میرا میل کیل دور نہ کرتی تو میں گئی تو میں اس کی سجھ اس کی کیل دور نہ کرتی تو میں گئی وہ میرا کیا۔

# چو تقى مثال

یا مثلاً ایک یک کومال باپ نے اسکول میں داخل کردیا، اب روزانہ میم کومال باپ زید سی اس کو اسکول بھی دیتے ہیں۔ اسکول جاتے وقت وہ کچہ رویا چینا ہے۔ چلایا ہے، اور اسکول میں چار پانچ گھٹے بھٹے کو اپنے لئے قید سمجھتا ہے۔ لیکن بچ کے ساتھ مُخبّت کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کو زیر سی اسکول بھی ہے۔ چہانچہ جب وہ بچہ برا ہوگا تب اس کی سمجھ میں آئے گا کہ اگر بجین میں مال باپ زیر سی مجھے اسکول نہ بھیمج اور جھے نہ پڑھاتے تو آج میں بڑھے لکھوں کی صف میں شامل نہ ہوتا۔ بلکہ جائل رہ جاتا۔

ای طرح الله تعالی کی طرف سے انسان پرجو کالف اور پریشانیال آتی ہیں۔ وہ بھی الله تعالی کی مجتب اور انسان کے درجات بلند کرنے کے الله تعالی کی مجتب اور انسان کے درجات بلند کرنے کے

لئے اس کو یہ تکالف دی جاری ہیں۔ بشر طیکہ ان تکالف میں اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کی ویش موجائے و پھر سمجھ لو کہ یہ تکالف اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہیں۔

#### حضرت ابوب عليه السلام اور تكاليف

حطرت ابوب علیہ السلام کو دیکھئے۔ کیسی سخت نیاری کے اندر جملا ہوئے کہ اس عاری کے تصور کرنے سے انسان کے رو تھے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھراس باری کے اندر شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے آپ کو تکلیف دینے کے لئے یہ کہنا شروع كروياك آب ك كنامون كي وجد سي يارى آئى ب اور الله تعالى تم س ناراض ہیں۔ اس لئے آپ کو اس تکلیف کے اندر جٹلا کردیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور تركى وجد سے آپ كويد كالف آرى ميں - اور اس ير اس فے اپ ولائل بحى فيش محق-اس موقع ير حفرت ابوب عليه السلام في شيطان سے منا ظروكيا، باكيل كے محيف ابونی میں اب بھی اس منا تمرے کے بارے میں مکھ تفسیل موجود ہے۔ چنانچہ حفرت الوب عليه السلام في شيطان كي جواب ش فرالي كر تمهاري بات ورست نبيس كربي عارى اور تكاليف ميرے كنابول كى وجدس اللہ كے غضب اور قرك طور ير آئى ب-ہلکہ میہ تکالیف میرے خالق اور میرے مالک کی طرف سے نعبت کا عنوان ہے۔ اور اللہ تعالى اين رحمت اور شفقت كى وجرس يه تكايف دے رب بي من الله تعالى سے بير دعالو ضرور مانگاموں کہ یا اللہ جھے اس بناری سے شفاعطا فرماد بیجے۔ لیکن مجھے اللہ تعالی ے اس باری پر گلہ اور فکوہ نہیں ہے اور جھے اس باری پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ الله تعلل في محصيد عاري كون وي ب؟ اور الجمدالله ، روزاند من الله تعالى كى طرف رجوع كرا مول-اوريه وعاكرا مول كه:

> ﴿ رب انی مسنی الضروات ارحم الراحمین ﴾ "اے اللہ المجے یہ تکلیف ہے، آپ ارحم الراحمین جیں۔ اس

#### تكليف كودور قراديجي".

النداب میرا الله تعالی کی طرف رجوع کرنا بھی ان کی طرف سے عطام اور جب وہ جھے اس تکلیف کے دوران اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے کی قوفیق دے رہے ہیں تو بید اس بلت کی علامت ہے کہ بیت تکلیف بھی ان کی طرف سے رحمت اور مُمّیّت کا ایک عنوان ہے۔۔۔۔۔۔ بید ساری بائیں "محیفہ ایولی" عن موجود ہیں۔۔

## تکلیف کے رحمت ہونے کی علامات

اس میں حضرت ابوب علیہ السلام نے اس کی علامات بناویں کے کون می تعلیف اللہ تعالی کی طرف سے تہراور عذاب ہوتی ہے اور کون سی تکلیف اللہ تعالی کی طرف سے ر حت اور انعام ہوتی ہے۔ وہ علامت یہ ہے کہ پہلی حتم کی تکلیف میں انسان اللہ تعالیٰ ے گلہ شکوہ کر ایپ اور اللہ تعالی کی نقد بریر اعتراض کر اے اور اللہ تعالی کی طرف رجوع نہیں کرتا، اور دو سری قتم کی تکلیف میں اللہ تعالی سے گلہ شکوہ کوئی نہیں ہو تا۔ کین دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ؛ میں کمزور ہوں اور اس تکلیف اور آزمائش کا متحمل نہیں ہوں۔ اپنی رحمت سے مجھے اس تکلیف اور آزمائش سے نکال دیجئے ····· لبذاجب مجمی صدے کے وقت، تکلیف اور پریشانی کے وقت، بیاری میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع كرف كى توفق موجائ قو سجه لوكه الحمدالله به يجارى بديريشاني مد تكليف الله تعلل کی طرف ے رحمت ہے اس صورت میں گجرانے کی ضرورت نہیں۔ کو تکہ ب تکلیف بالآخر انشاء الله دنیااور آخرت میں تمہارے لئے خیر کاذر بعدہے گی۔ بس شرط بہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی توفیق ہوجائے۔ اس لئے کہ اگریہ تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرادر خشب ہو تا تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے اندر اینا نام لینے اور اپنی طرف رجوع کرنے کی تونیق عی ند دیتے۔ جب وہ اپنی طرف رجوع كركے كى تونيق دے رہے ہيں توبيد اس بات كى علامت ہے كدبيہ تكليف ان كى طرف ے رحمت ہے۔

## دعاكى قبوليت كى علامت

البت بدا الله تعالى بهدا موتا ہے كہ بعض او قات جب تكليف كے اندر الله تعالى ہے دعا كرتے ہيں۔ اس كے باوجود وہ تكليف اور يريشانى نہيں جاتى ہور اللہ تعالى كى طرف رجوع كرتے ہيں۔ اس كے باوجود وہ تكليف اور پريشانى نہيں جاتى اور دعا قبول نہيں ہوتى ۔۔۔۔۔اس كاجواب يہ ہے كہ اللہ تعالى كى بارگاہ شى دعا كرتے اور عرض معروض پیش كرتے كى توفق ال جاتا ہى اس بات كى علامت ہے كہ ادارى دعا كرتے كى توفق شرختى شد لمتى۔ اور اب اس صورت كى جى توفق شد لمتى۔ اور اب اس صورت شي تكليف پر الگ انعام حاصل ہوگا، اور اس دعا كرتے پر الگ انعام حاصل ہوگا، اور اس دعا كرتے ہو الك انعام حاصل ہوگا، اور اس دعا كر الك انعام حاصل ہوگا، اور اس دعا كرتے ہو اللہ انعام حاصل ہوگا، اور اس درفع دوبات كا وربود بن ربى ہے۔ اس كے بارے ش مولانا روى رحمۃ اللہ عليہ قراتے درفع درجات كا وربود بن ربى ہے۔ اس كے بارے ش مولانا روى رحمۃ اللہ عليہ قراتے دیں:

#### ﴿ كفت آن "الله "تولييكماست♦

لین جس وقت او ادارانام لیتا ہے اور "الله" کہتا ہے او بہترا" الله "کہنائی اداری طرف سے "لیک "کہنائی اداری طرف خرف سے "لیک "کہنا ہے اور "الله کہنائی اس بلت کی علامت ہے کہ ہم نے تہراری پکار کو من لیا اور اس کو قبول ہی کرلیا۔ ابدا وعا کی اوٹی ہوجانائی اداری طرف سے وعا کی تجوات کی علامت ہے۔ البتہ یہ اداری حکت کا تقاضہ ہے کہ کب اس پریشانی کو تم سے دور کرنا ہے اور کب تک اس کو بلق رکھنا ہے۔ تم جلد باز ہو، اس لئے جلدی اس تکلیف کو بھے در کے بعد دور کیا جائے گا تو اس کے خواس کے اس کے جلدی اس کی بعد ور کیا جائے گا تو اس کے خواس کے اللہ اس کی بعد ور کیا جائے گا تو اس کے شیخ میں تم ادارے در جائے ہو، بین اگر اس کی چکے در کے بعد دور کیا جائے گا اللہ میں ہونا چاہئے۔ البتہ یہ وعا ضرور کرنی چاہئے کہ یا اللہ، میں کرور ہوں۔ بھی سے بداشت نمیں ہورہا ہے۔ بھی سے اکا فیف دور فراد ہوئے۔

### تعرت حاجي الداد الله صاحب كاليك واتعه

تکلیف مانگنے کی چزنہیں کہ آدمی یہ دعاکرے کہ یا اللہ، جھے تکلیف دے دیں۔ نیکن جب تکلیف آجائے تو وہ مبر کرنے کی <u>چتر ہے۔</u> اور مبر کامطلب یہ ہے کہ اس پر گلہ فکوہ نہ کرے۔ چانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف سے پناہ ماتی ہے۔ ایک وعاص آپ نے فرملیا: یا اللہ میں آپ سے ٹری ٹری پیار بول سے اور ٹرب نرے امراض سے بناہ مانکا ہوں۔ لیمن جب بھی تکلیف آگئ تو اس کو اینے حق میں مجی رحمت سمجما، اور اس کے ازامے کی مجی دعا ماگلی ..... عضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے موافظ میں یہ بقتہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حاتی امراد الله صاحب رحمة الله عليه مجلس ميں به مضمون بيان فرمارے تھے كه جنتى تكافيف ہوتى ہيں۔ بير سب الله تعالى كى طرف سے رحمت اور انعام موتى جي-بشرطيكه وه بنده اس كى قدر پيانے اور الله تعالى كى طرف رجوع كرے۔ اس بيان كے دوران ايك شخص مجلس ش آيا، جو کوڑھ کامریش تھا، اور اس بیاری کی وجہ سے اس کاماراجم گلاہوا تھا۔ مجلس میں آگر حضرت حاتی صاحب سے کہا کہ حضرت، دعافر او بیجے کہ اللہ تعالی میری بد تکلیف دور فراوے ---- طاخرین یہ سوچے لگے کہ اہمی او حضرت یہ بیان فرمارے تھے کہ جتنی تکالیف ہوتی ہیں۔ وہ سب اللہ تعالی کی طرف سے انعام اور رحمت ہوتی ہیں۔ اور مید مخض اس بیاری کے ازالے کی وعا کرارہا ہے۔ اب کیا حضرت حاتی صاحب میہ وعا فرمائس مح کہ یا اللہ اس رحت کو دور کردیجے؟ ----- حضرت عاجی صاحب نے دعا کے لتے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا : یا اللہ ، یہ بیاری اور انگلیف جو اس بھے کو ہے ، اگرچہ میہ بھی آپ کی رحمت کا عنوان ہے۔ لیکن ہم اٹی کزوری کی وجہ سے اس رحمت اور لحمت ے متمل نہیں ہیں۔ لہذا اے اللہ اس عاری کی نعت کو محت کی نعت سے تبدیل فرماد بیجے ---- یہ ہے دین کی فہم جو پررگوں کی محبت سے ماصل کی جاتی ہے۔

#### خلاصه حديث

#### تكاليف ميس عاجزي كااظهار كرناجائ

بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ تکلیف ہیں بائے بائے کرتے تھے، اور اس تکلیف کا اظہار کرتے تھے۔ اب بظاہر الیامطوم ہو گاہے کہ تکلیف پر ہائے ہائے کرنا اور اس تکلیف پر ہائے ہائے کرنا اور اس تکلیف کا اظہار کرنا تو ہے صری ہے، اور اس تکلیف پر شکوہ ہے کہ ہمیں یہ تکلیف کیوں دئی گئی اور تکلیف پر ہے صری یا حکوہ کرنا درست نہیں، ۔۔۔۔۔ اس کا جواب بھی اس صحیت سے مطوم ہوا کہ جو اللہ کے نیک اور متبول بھی اس صحیت ہو تکلیف کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ وہ فراتے ہیں کہ جھے تکلیف ای وہ شکایت کی وجہ سے دی گئی ہے کہ میں اللہ توائی کے سامنے اپنی خکتی اور بندگی کا اظہار کروں، اور اپنی عاجری کا اظہار کروں اور اس تکلیف پر بائے ہائے بھی کروں۔ یہ تکلیف جھے اس کے دی گئی ہیں کہ و داری سنا مقصود ہے۔ اس کے دی گئی ہے کہ میری آئیں سنا مقصود ہے۔

#### ایک بزرگ کاواقعہ

یں ۔ نے اپ والد ماجد حضرت مفتی محد شفیع صاحب رحمة الله علیہ ہے سنا کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ بنار پر گئے ، ایک وہ سرے بزرگ ان کی هیاوت کے لئے تشریف لے گئے۔ انہوں نے جاکر دیکھا کہ وہ بنار بزرگ ''المحد للله ، المحد لله ''کا ورد کررہ ہیں ، انہوں نے فرایا کہ آپ الله تعالی کا شکر اوا کررہ ہیں ، لیکن اس موقع پر تحو ثری می ہائے ہیں کو۔ اور جب تک ہائے ہئے ہیں کو گئے ، شفا نہیں ہوگی ، اس لئے کہ الله تعالی نے آپ کو یہ تکلیف اس لئے دی ہے کہ آپ الله تعالی نے آپ کو یہ تکلیف اس لئے دی ہے کہ آپ الله تعالی کے حضور گریہ وزادی بھی کریں اور بھی کی اظافر ہمی ہے کہ آپ الله تعالی کے سامنے بہادر شد بینے ، بلکہ شکتی اور کمزوری کا اظہار کرے ، اور یہ کے کہ یا الله ، میں عاجز اور کمزور ہوں ، اس بیاری کا مقبل نہیں ہوں۔ میری یہ بیاری ور فراور بیخے ، یا گئے شعر میں انہوں نے اس مضمون کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ فربایا کہ ۔ ۔

اس تدر بھی منبط غم اچھا جیں توڑنا ہے حس کا پندار کیا

یعی جب اللہ تعلق تہیں کوئی تکلیف دے رہے ہیں تواس تکلیف پراس قدر منبط کرنا کہ آدی کے منہ ہے آہ بھی نہ نظے اور تکلیف کا ذرہ برابر بھی اظہار نہ ہو، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں۔ کیااس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری و کھانا مقصود ہے کہ آپ کوجو کرنا ہے کرلیں۔ ہم قوویے کے ویسے ہی رچیں گے۔۔۔۔۔العماذ ہاللہ۔۔۔۔۔۔ اس کئے اللہ تعالیٰ کے سامنے عابزی کا ظہار کرنا چاہئے۔

#### ایک عبرت آموزواقعه

حضرت تفانوی رحمة الله طید نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھنا ہے کہ ایک حرتبہ کی حال میں ان سکے مند سے بیہ جملہ لکل کیا۔ جس میں اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ۔

> لیس لی فی سواک حظ فکیف ماشت فاخترنی

## تكاليف من حضور بي كاطريقة

الندان و تکلیف پر محکوہ ہو، اور نہ تکلیف پر بہادری کا اظہار ہو۔ بلکہ دولوں کے درمیان احتدال اور شلت کا راستہ افتیار کرنا چاہئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض وفات کی تکلیف بیس تھے۔ حضرت عائشہ رمنی اللہ عنها فرباتی ہیں کہ اس موقع پر آپ یار بار اینا دست مبارک پائی میں مجگوتے اور چرے پر ملتے تھے اور اس

تکلیف کا اظہار فرائے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہائے اس موقع پر فرہایا:
واکرب اباہ میرے والد کو کتنی تکلیف ہورہی ہے۔ جواب میں حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا: لاکرب ایک بعد الیوم آج کے دن کے بعد تیرے باپ پر کوئی
تکلیف نہیں ہوگ۔ دیکئے اس میں آپ نے اس تکلیف کا اظہار فرمایا۔ لیکن شکوہ نہیں
فرمایا۔ بلکہ اگل منزل کے راحت و آرام کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہ ہے شت طرفیۃ۔

جب حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے صاحبزادے حضرت ایراہیم کا انقال ہوا تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

#### ﴿انابفراقك ياابراهيم لمحزونون ﴾

اے ایراہیم ہمیں تمہاری جدائی پر ہذاصدمہ ہے۔۔۔۔۔ آپ کی بیٹی صفرت ذین رضی الشعنہا کا پچہ آپ کی گودیس ہے۔ آپ کی گودیس اس کی جان نکل رہی ہے، آپ کی آخھوں ہے۔ آنسو جاری ہیں۔ اس میں اظہار عبدے اور اظہار بندگی ہے کہ اے اللہ، فیصلہ تو آپ کا برحق ہے۔ لیکن آپ نے یہ تکلیف ای لئے دی ہے کہ میں آپ کے سامنے عاجزی کا اظہار کروں اور آنسو بہاؤں، گرید و ذاری کروں۔

الداشت يه ب كد كلد فكوه بهي ند بو اور بهادرى كا المبار بهي ند بوء بكد الله تعالى المراشق يه بكد الله تعالى عند منون ك ماضع حاضر بوكريد ك كديا الله ميرى اس تكليف كو دور فراو \_ \_ كي مسنون طريق ب ادريك اس مدے كامنوم ب الله تعالى اس كى سيح فهم بهم كو عطا فرائ \_ \_ ادراس ير عمل كرنے كى تونق عطا فرائ \_ آين

وآخردعواناان الحمدلله رب العالمين





تاريخ نطاب: ١١٠ كاركي لاواء

مقام خطاب: جاع مجدبيت المكرّم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ہے

## بم الله الرحل الرحيم

# حلال روز گار نه جھو ژبیں

الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ با الله من شرور انفسنا ومن سيئآت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لاإله إلا الله وحده لاشريك له واشهد ان سيدناونبينا ومولانا عمداً عبده وسوله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: من رزق فى شيئى فَلْيلزمه من جُولَت معيشة فى شئ فلا ينتقل عمه حتى يتغير عليه-

(كنزالعمال حديث نحير ٩٣٨٦ \_ اتحاف السادة المتقين ٤ : ٢٨٧)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جس محض کو جس کام کے ذریعہ رزق مل رہا ہو' اسکو چاہئے کہ وہ اس کام میں لگا رہے' اسٹی افتیار اور جس محض کا این افتیار اور مرض سے بلاوجہ اسکو نہ چھوڑے اور جس محض کا روزگار اللہ تعالی کی طرف سے کسی چیز کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہو تو وہ محض اس روزگار کو چھوڑ کر دو سری طرف خط نہ ہو۔ جب تک کہ وہ روزگار خود سے بدل جائے یا اس روزگار میں خود سے ناموافقت پیدا ہو جائے۔

#### رزق کا ذرایعہ منجانب اللہ ہے۔

جب الله تبارک و تعالی نے کمی طخص کے لئے حصول رزق کا ایک ذریعہ مترر فرما دیا وہ فض اس میں لگا ہوا ہے اور اس کے ذریعہ اس رزق مل رہا ہے تو اب بلاوجہ اس روزگار کو چھوڑ کر الگ نہ ہو' بلکہ اس میں لگا رہے' آو قتیکہ وہ فود اسکے ہاتھ سے فکل جائے یا اس ناموافقت پیدا ہو جائے کہ اب آئندہ اس کو جاری رکھنا پریٹائی کا سب ہو گا۔ اس لئے کہ جب الله تعالی نے کمی ذریعہ سے رزق وابستہ کر دیا ہے تو یہ اللہ جل شانہ کی عطا ہے' اور اللہ تعالی کی طرف سے بندے کو اس کام میں لگایا گیا ہے اور اس سے وابستہ کیا گیا ہے ' کو کئی صول کے جا اور اس سے وابستہ کیا گیا ہے' کو کئی خص کے جاور اس مغانب اللہ عربی کو رزق حاصل کرنے کا سب بنا دیا تو یہ مغانب اللہ کے کمی خاص کے باب اس مغانب اللہ طریقے کو اپنی طرف سے بلاوجہ نہ چھوڑ ہے۔

### روز گار اور معیشت کانظام خدادندی

دیکھتے: اللہ تعالی نے اس دنیا میں روزگار اور معیشت کا ایک مجیب نظام بنایا ہے جس کو ہماری عمل نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْثَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ (الرَّرْف:٣٣)

بینی ہم نے دنیاوی زندگی ہیں ان کی معیشت تقتیم کی ہے۔ وہ اس طرح کہ تمی انسان کے دل ہیں حاجت پیدا کی اور دو سرے انسان کے دل میں اس حاجت کو بورا کرنے کا طریقہ ژال دیا۔ ذرا غور کریں کہ انسان کی طاجس اور ضرورتی کتی ہی ؟ رونی کی اے ضرورت ہے کیڑے کی اے ضرورت ہے۔ مکان کی اے ضرورت ہے 'گر کا سازوسامان اور برتوں کی اے ضرورت ہے جمویا کہ انسان کو زندگی گزارئے کے لئے بے شار اشیاء کی ضرورت برتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا بوری دنیا کے انسانوں نے مل کر کوئی کانفرنس کی تھی اور اس کانفرنس میں انسان کو چیش آنے والی ضروریات کو شار کیا تھا۔ اور پھر آپس میں بیہ فیصلہ کیا تھا کہ اینے لوگ كيرًا بنائمِي' اينخ انسان برتن بنائمي۔ اپنے انسان جوتے بنائمِي ' اپنے انسان گذم پیدا کری اور است انسان جاول بیدا کری و فیرو- اگر تمام انبان مکر کانفرنس کر کے یہ طے کرنا جاجے تب بھی یہ انبان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ انسانوں کی تمام ضروریات کا احاطہ کرلیں' اور پھر آپس میں تنتیم کار بھی کریں کہ تم یہ کام کرنا 'تم فلاں چیز کی دکان کرنا اور تم فلاں چز کی دو کان کرتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قائم کیا ہوا نظام ہے کہ اس نے ایک انسان کے ول میں یہ ڈال دیا کہ تم گندم اگاؤ۔ دو مرے انسان کے ول یں یہ وال دیا کہ تم آنے کی چکل لگاؤ۔ ایک کے دل یس بہ وال دیا کہ

چاذل پیدا کرد- ایک انسان کے دل میں بید ڈال دیا کہ تم تھی گی دکان لگاؤ۔ اس طرح اللہ تعالی نے ہر محض کے دل میں ان حاجات کو ڈال دیا جو تمام انسانوں کی حاجتیں ہیں' چانچہ جب آپ کسی ضرورت کو پورا کرنا چاہیں اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے آپ کے پاس پینے بھی ہوں تو ہازار میں آپ کی وہ حاجت انشاء اللہ ضرور پوری ہو جائیگی۔

## تقتيم رزق كاحيرت ناك واقعه

میرے برے بمائی جناب زکی کیفی صاحب 'اللہ تعالی ان کی منفرت فرمائے۔ آمین۔ حضرت تعانوی رحمتہ اللہ علیہ کے محبت یافتہ تھے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا کہ تجارت میں بعض او قات اللہ تعالی ایسے ایسے منظر دکھا تا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رزاقیت کے آگے سحدہ رمز ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لاہور میں ان کی دینی کتابوں کی دکان "اوارہ اسلامیات" کے نام سے ہے۔ وہال بیفا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ایک دن جب میں نے صبح کو گھرے دکان جانے کا ارادہ کیا تو دیکہا کہ شدید ہارش مروع ہو من- اس وقت میرے ول میں خیال آیا کہ الی شدید بارش ہو ر بی ہے' اس وقت سارا نظام زندگی تلیث ہے' ایسے میں وکان جا کر کیا كونًا؟ كتاب خريد نے كے كون وكان ير آنگا۔ اس لئے كه ايے وقت میں اول تو لوگ گھرے باہر نہیں نکلتے۔ اگر نکلتے بھی ہیں تو شدید ضرورت کے لئے نگتے ہیں 'کتاب اور خاص طور پر دینی کتاب تو ایسی چیز ہے کہ جس سے نہ تو بھوک مٹ سکتی ہے انہ کوئی دو سری ضرورت پوری ہو کتی ہے' اور جب انسان کی دنیاوی تمام ضرو ریات پوری ہو جا کیں تو اس کے بعد کتاب کا خیال آ تا ہے 'لند ایسے میں کون گا کہ کتاب خرید نے آنگا؟ اور میں دکان پر جا کر کیا کرو تگا؟ لیکن ساتھ ہی دل میں مید خیال آیا

كه ميں نے توايخ روزگار كے لئے ايك طريقه انتبار كيا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کو میرے لئے رزق کے حصول کا ایک ذربعہ بنایا ہے' اسلئے میرا کام میہ ہے کہ میں جا کر د کان کھول کر بیٹھ جاؤں' چاہے کوئی گارک آئے یا نہ آئے۔ بس میں نے جیمتری اٹھائی اور دو کان کی طرف روانہ ہو گیا' جا کر دو کان کھولی اور قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی' اس خیال سے کہ گاک تو کوئی آئیگا نہیں۔ تھوڑی دہر کے بعد دیکھا کہ لوگ ایے اور برماتی ذال کر آرہے ہیں اور کابیں ٹرید رہے ہیں اور ایل كايس فريد رے بي كد جن كى بظا بروقى ضرورت بھى نظر تىس آرى تھی۔ چنانچہ جتنی بحری اور دونوں میں ہوتی تھی تقریباً اتنی ہی بحری اس بارش میں ہمی ہوئی۔ میں سوینے لگا کہ یا اللہ ااگر کوئی انسان عقل ہے سویے تو میہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس آندھی اور طوفان والی تیز ہارش میں کون دینی کتاب خریدنے آنگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بیہ بات ڈالی کہ وہ جا کر کتاب خرید س۔ اور میرے دل میں بیہ ڈالا کہ تم جا کر دو کان کھولو۔ مجھے پیدوں کی ضرورت تھی اور ان کو کتاب کی ضرورت تھی۔ اور دونوں کو دکان پر جمع کر دیا۔ ان کو کتاب مل عمیٰ جھے ھيے مل گئے۔ يہ نظام صرف اللہ تعالى بنا كتے ہيں كوئي مخص به جاب كه می منعوبے کے ذراید اور کانفرنس کر کے بید نظام بنا لوں؟ باہی منعوب بندی کر کے بنا اول تو مجھی ساری عمر نمیں بنا سکتا۔

## رات کو سونے اور دن میں کام کرنے کا فطری نظام

میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رجمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ذرا اس بات میں فور کرد کہ سارے انسان رات کے وقت سوتے میں اور دن کے وقت کام کرتے میں۔ اور رات کے وقت نیند آتی ہے اور دن کے دفت نیز بھی نہیں آئی۔ توکیا ساری دنیا کے انسانوں نے ملکر کوئی انٹر نیشش کا نفرنس کی تھی جس میں سب انسانوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ دن کے دفت سویا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ اللہ تعالی نے ہر انسان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ رات کے دفت سو جاؤ اور دن کے دفت کام کرو۔

﴿وَجَعَلْنَا اللَّهِلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا ٱلَّنَهَارَ مَعَاشًا﴾

أرب چزانسان كے افتيار من دے دى جاتى كد دہ جب چاہ كام كرے اور جس وقت چاہ سوجائے قواس كا بتجہ سے ہو آك كوئى فخض كتاكہ من دن كو سووں گا اور رات كو كام كرونگا كوئى كتاكہ من شام كو سووں گا اور منح كے وقت كام كرونگا كوئى كتاكہ ميں منح كے وقت سوؤنگا اور شام كے وقت كام كرونگا - بحر اس اختلاف كا بتجہ سے ہو تاكہ ايك وقت ميں ايك فخص سونا چاہ رہا ہے اور دو مرا فخض اى وقت كھٹ كھٹ كر رہا ہے اور اپنا كام كر رہا ہے اور اسكى وجہ سے دو مرے كى فيد خواب ہوتى۔ اس طرح دنيا كا نظام خواب ہو جاتا۔ يہ قواللہ تعالى كا فضل ہے كہ اس نے ہر انسان كے دل ميں سے بات وال دى كہ دن كے وقت كام كرو

## رزق کا دروا زه بند مت کرو-

بالكل اى طرح الله تعالى في انسان كى معيشت كالظام بهى خود بنايا ب اور جراكي ك ول يس به وال دياكه تم به كام كرد اور تم به كام كرد، لهذا جب تم كوكس كام پر لكا دياكيا اور تمهارا رزق ايك دريعه سه وابسة كر دياكيا تو به كام خود سه نهي جوكيا بكه كسي كرف والى في كيا، اوركس مصلحت سے کیا الذا اب بلادجہ اس طال ذریعہ رزق کو چھو اُکر کوئی اور ذریعہ افتیار کرنے کی گل مت کرہ کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے تہمارے گئے کی اور اس خام میں گئے کی دریعہ میں کوئی مصلحت رکھی ہو۔ اور تہمارے اس کام میں گئے کی وجہ سے نہ جائے گئے لوگوں کے کام نگل رہے ہوں اور تم اس لئے اپنی پورے نظام معیشت کا ایک حصہ اور پرزہ ہے ہوئے ہو اس لئے اپنی طرف سے اس ذریعہ کو مت چھو اور البتہ اگر کی دجہ سے وہ ملازمت یا وہ تجارت خود تی چھوٹ جائے یا اسکے اندر ناموافقت پیدا ہو جائے ' مثلاً میں دکان پر ہاتھ رکھ کر بیٹا ہے اور کوشش کے باوجود آمدنی بالکل نمیں ہو رہی ہے ' تو اس صورت میں بیٹک اس ذریعہ کو چھوڑ کر دو سمرا ذرایعہ افتیار کرلے۔ لیکن جب بحک کوئی ایس صورت پیدا نہ ہو ' اس وقت تک فودے رزق کا دروازہ بندنہ کرے۔

## به عطاء خداوندی ہے۔

ہارے حفرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمتہ اللہ علیہ یہ شعر پڑھا کرتے ہے کہ:

رہے ہے ہے ۔

چیز کے بے طلب رسد آں دادہ خدا است
ادرا تو رد کن کہ فرستادہ خدا است
لین جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی چیز طلب کے بغیر مل جائے تو
اس کو منجانب اللہ سمجھ کر اس کو رد نہ کرو' کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف
ہ بھیجی ہوئی ہے۔ بسرحال' اللہ تعالیٰ نے جس ذرایعہ سے تمارا رزق
دابستہ کیا ہے اس سے گئے رہو' جب تک کہ خود ہی حالات نہ بدل
حاسمہ

## ہر معاملہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے

اس مدیث کے تحت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس الله مره فرماتے میں کہ :

"ائل طریق نے ای پر تمام معاملات کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بندے کے ماتھ واقع ہوتے ہیں اقیاں کیا ہے، جن کی معرفت مصیرت اور فراست خصوصاً واقعات ہے ہو جاتی ہے اس معرفت کے بعد وہ ان میں تغیر اور تبدل از خود نہیں کرتے اور یہ امر قوم کے نزدیک مثل بر بہیات کے بکد مثل محسومات کے جا جکی وہ اپنے اوران میں رعایت و کھے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں جو بات فرمائی گئی ہے وہ اگر چہ براہ راست رزق سے متعلق ہے 'لیکن صوفیاء کرام اس حدیث سے یہ سکتہ بھی نکالتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کمی بندے کے ساتھ جو بھی معاملہ کر رکھا ہے 'مثلاً علم میں 'خلق خدا کے ساتھ تعلقات میں 'یا کمی اور چیز میں اللہ تعالی نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کر رکھا ہے 'تو وہ مخص اس کو اپنی طرف سے بدلنے کی کوشش نہ کرے بلکہ اس پر قائم رہے۔

## حفرت عثان غني نے خلافت کیوں نہیں چھوڑی؟

حضرت عثان غنی کی شاوت کا جو مشہور واقعہ ہے کہ ان کی خلافت کے آخری دور میں ان کے خلاف ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ اور اسکی وجہ بھی خود حضرت عثان غن ؒ نے بیان فرمائی کہ حضور اقدس سنتو میں ایک جھے سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالی تمہیں ایک قیص پہنا کیں گے 'اور تم اپنے

اختیار ہے اس قیم کو مت ا تارنا' لہذا یہ خلافت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرائی ہے ' یہ اللہ تعالی نے مجھے ظافت کی قیص بہنائی ہے ' میں اپنے افتہار سے اس کو نہیں اتارونگا۔ چنانچہ آپ نے نہ تو خلافت چھوڑی اور نہ ہی باغیوں کے خلاف تلوار اٹھائی' اور نہ ان کو قلع قبع کرنے کا تھم دیا۔ حالاتك آپ اميرالمؤمنين اور خليفه وقت تح" آپ كے پاس نظر اور فوخ تھی' آپ چاہتے تو باغیوں کے ظاف مقابلہ کر سکتے تھے' لیکن آپ نے **فرمایا کہ چو نکہ یہ باغی اور مجھ پر حملہ کرنے والے بھی مسلمان ہں' اور میں** نیں جابتا کہ سلمانوں کے خلاف کوار اٹھانے والا پہلا مخص میں موجاؤں۔ چنانچہ آپ نے نہ تو خلافت چموڑی اور نہ ہی باغیوں کا مقابلہ کیا' ملکہ اپنے گھر کے اندر ہی محصور ہو کر بیٹھ گئے' حتی کہ اپنی جان قربان کر دی اور جام شادت نوش فرمایا۔ شمادت قبول کر لی لیکن خلافت نمیں چھوڑی۔ یہ وہی بات ہے جس کی طرف حضرت تھانوی ؓ نے اشارہ فرماما کہ جب الله تعالیٰ نے تمہارے ذہے ایک کام سرد کر دیا تو اس میں گئے رہو' ا ٹی طرف ہے اس کو مت چھو ژو۔

## خدمت خلق کامن*عب عطاء خداوندی ہے*۔

بسرحال الله تعالى في جب فيدمت دين كاكوئى راسته تمهار الله تجويز فرما ديا او وه تمهار الطلب كے بغير طلاح تواب بلاد جه اس كو ترك نه كرے اس كے لئے اس ميں نور اور بركت ہے۔ اس طرح ابل طريق كے ساتھ الله تعالى كے ماتھ اور محاطات ہوتے ہيں ان كو چائے كه وه ان احوال كو الله تعالى كى طرف ہے سجھ كر قبول كر ليس اس طرح بعض اوقات كى هخص كے ساتھ الله تعالى كا خاص محالمہ ہوتا ہے الله الله تعالى كا خاص محالمہ ہوتا ہے الله الله تعالى كا خاص محالمہ ہوتا ہے الله الله الله الله الله الله كا خاص محالمہ ہوتا ہے الله الله الله الله تعالى كے رجوع كرتے الكہ هخص كى طرف لوگ الى مدد اور اسكے تعاون كے لئے رجوع كرتے

بین یا دین کے معاملات بھی اسکی طرف رجوع کرتے ہیں یا دنیادی معاملات بی اس سے معورہ لینے کے لئے رجوع کرتے ہیں یو توققت بی یہ ایک ایسا منصب ہے جو اللہ تعالی نے اس کو عطا فرمایا ہے اسلئے کہ اللہ تعالی نے بی لوگوں کے دلوں بی بیہ بات ڈالی کہ آپس کے معاملات بی اس مخص سے مدد لو اس مخص سے جا کر فیصلہ کراؤ ۔ لوگوں کے دلوں بی بیا اور بھڑے ہوں تو اس مخص سے جا کر فیصلہ کراؤ ۔ لوگوں کے دلوں بی بیا تیں بات از خود پیدا نہیں ہوئی بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کو طلا ہے اب اپنی طرف سے اس کو طلا ہے اب اپنی طرف سے اس کو ختم نہ کرے اسلئے کہ یہ منجانب اللہ ہے اور اس طرف سے اس کو منجانب اللہ ہے اور اس خدمت خلق کو منجانب اللہ ہے اور اس خدمت خلق کو منجانب اللہ ہے اور اس

مثا البعض او قات الله تعالى خاندان ميں ہے كى فحض كو يہ مقام اور منصب عطا فرا دية ہيں كہ جهاں خاندان ميں كوئى جھڑا ہوا يا كوئى اہم معالمہ كرنا ہے تو لوگ فرا اس فحص كے پاس جاتے ہيں اور اس ہم معالمہ كرنا ہے تو لوگ فرا اس فحص كے پاس جاتے ہيں اور اس ہم دنيا كى سارى باتيں اور سارے جھڑے ميرے سرؤالے جاتے ہيں چقيقت ميں يہ گھرانے كى چز نميں ہے اس لئے كہ لوگوں كا آپ كى طرف رجوع كرنا يہ اس بات كى دليل ہے كہ يہ منجانب الله لوگوں كے دلوں ميں ڈالا كيا ہے كہ اسكى طرف رجوع كردا اور يہ منصب منجانب الله عطا ہوا ہے۔ كہ اسكى طرف رجوع كردا اور يہ منصب منجانب الله عطا ہوا ہے۔ ہما كے جے كہ اسكى طرف رجوع كردا اور يہ منصب منجانب الله علم اس جمود بيا كو فقاره فدا سمجمود بيان خلق كو نقاره فدا سمجمود بيان كان طرف ہے بيانكى مت برق بلكہ اس كو خوشى ہے تيول كرلوكہ الله تعالى كى طرف ہے ہے بيانكى مت برق بلكہ اس كو خوشى ہے تيول كرلوكہ الله تعالى كى طرف ہے ہے بيانكى مت برق بلكہ اس كو خوشى ہے تيول كرلوكہ الله تعالى كى طرف ہے ہے بيانكى مت برق بلكہ اس كو خوشى ہے تيول كرلوكہ الله تعالى كى طرف ہے ہے بيانكى مت برق بلكہ اس كو خوشى ہے تيول كرلوكہ الله تعالى كى طرف ہے ہے بيانكى مت برق كي ميں ہے۔

#### حضرت ايوب عليه السلام كاوا قعه

حطرت ایوب علیہ السلام کو دیکھتے کہ ایک مرتبہ آپ طسل فرما رب سے اسلام کے دوران آپ کے اوپر سونے کی جدلیاں گرنی شروع ہو گئیں' چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے عسل کرنا چھوڑ دیا۔ اور قلیال جع کرنی شروع کر دیں۔ اللہ تعالی نے پوچھا کہ اے ایوب (علیہ السلام) کیا ہم نے آخ کو غنی نہیں کیا' اور حمیس مال و دولت نہیں دی؟ پھر بھی تم اس سونے کو جع کرنے کی طرف دوڑ رہے ہو۔ جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے فرایا کہ : یا اللہ! چیک آپ نے اتنا مال و دولت عطا فرمایا ہے کہ میں اس کا شکر اوا نہیں کر سکن' آپ نے اتنا مال و دولت آپ اپی طرف ہے ہے کہ میں اس کا شکر اوا نہیں کر سکن' آپ میرے اوپر سونے کی تحلیاں برسا رہے ہیں افراما اور میں یہ کمدول کہ جمھے ضرورت نہیں ہے' بعب آپ دے رہے ہیں تو اور میں یہ کمدول کہ جمھے ضرورت نہیں ہے' بعب آپ دے رہے ہیں تو میرا کام یہ ہے کہ میں محتاج بن کر ان کی طرف جاؤں اور ان کو حاصل

بات دراصل بہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی نظر میں وہ "تنظیال مقعود نہیں تھیں اور نہ وہ صونا مقعود تھا جو آسان سے گر رہا تھا، بلکہ ان کی نظر اس دینے والی ذات پر تھی کہ کس ہاتھ سے بہ دولت مل رہی ہے، اور جب دینے والی ذات اتن عظیم ہو تو انسان کو آگے بڑھ کر اور مختاج بن کرلینا چاہیے۔ ورنہ اس سونے کی طلب نہیں تھی۔

عیدی زیادہ طلب کرنے کاواقعہ

اس کی مثال میں یہ دیا کر آ ہوں کہ میرے والد ماجد حضرت مفتی مح

شفع صاحب رحمتہ اللہ علیہ سب اولادوں کو عید کے موقع ہر عیدی دیا كرتے تھے 'ہم سب بھائي ہر سال عيد كے موقع پر جاكر ان سے مطالبہ كيا کرتے تھے کہ بچیل عید ہر آپ نے ہیں روپے دیے تھے۔ اس سال گرانی میں اضافہ ہو گیا ہے لنذا اس سال پکتیں رویے دیجے۔ تو ہرسال برها کر ما تھے کہ میں کی جگہ پختیں' اور پختیں کی جگہ تمیں رویے اور تمیں کے پینتیں روپے ما تکتے ' جواب میں حضرت والد صاحب ٌ فرماتے کہ تم چور ڈاکو لوگ ہو' اور ہر سال تم زیادہ مانگتے ہو' ۔۔۔ دیکھئے: اس وقت ہم سب بھائی برمر روزگار اور ہزاروں کمانے والے تھے' لیکن جب باپ کے پاس جاتے تو رغبت کا اظہار کر کے ان ہے مانکتے "کیوں؟ بات در حقیقت بہ تھی کہ نظران چیوں کی طرف نہیں تھی جو ہیں ' پچنیں اور تمیں رویے کی شکل میں مل رہے تھے' بلکہ نظراس دینے والے ہاتھ کی طرف تھی کہ اس ہاتھ سے جو کچھ ملیکا' اس میں جو برکت اور نور ہو گا ہزاروں اور لا کھوں میں وہ برکت اور نور حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب دنیا کے معمولی تعلقات میں انسان کا بہ حال موسکا ہے تواللہ تعالی جو اسم الحامین بیں ان کے ساتھ تعلق میں کیا حال ہو گا؟ لنذا جب اللہ تعالیٰ ہے مائلے تو محتاج بن کر مائلے' اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے عطا ہو تو محتاج بن کر اس کو لیے لیے۔ اس وقت ہے نیازی اختیار نہ کرے۔

چوں طمع خواہد زمن سلطان دیں فاک برفرق قاعت بعد ازیں فاک برفرق قاعت بعد ازیں جب جب کہ جس ان کے سامنے طمع فلا ہر کروں تو ایسے میں قناعت کے سرپر فاک۔ اس وقت تو اس جس لذت اور مزہ ہے کہ آدی لائی بن کر اللہ تعالی کے حضور حاضر ہو کر مائے اور جو لطے اس کو قبول کر لے۔

الذا جس كام ر الله تعالى ف لكا ديا يا جو منصب الله تعالى في عطا فرما ديا يد ان كى طرف سے محت چھو دو مال فرما ديا يد ان كى طرف سے عطا ب اسكو اپنى طرف سے مت چھو دو مال اگر حالات اليہ پيدا ہو جائيں جن كى وجہ سے آدى چھو دف پر مجبور ہو جائے يا كوكى اپنا برا كمه دے ' مثلاً جھو دف کے لئے كى برے سے مشورہ كيا اور اس في يد كمه ديا كه اب تممارے لئے اس كو چھو دويا تن مناسب سے اس كو چھو دويا تن مناسب سے اس كو چھو دورہ

#### خلاصه

فلاصہ ہیہ ہے کہ اپنی خاص طلب کے بغیر جو چیز کے وہ منجانب اللہ ہے' اسکی ناقدری مت کرو۔

چنر کیہ ہے طلب رسد آل دادہ فدا ست
اد را تو رد کن کہ فرستادہ فدا ست
دہ چنر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بھیجی ہوئی ہے اس کو رد مت کرو۔
اللہ تعالیٰ بچائے! بعض اوقات اس رد کرنے اور بے نیازی کا اظمار کرنے
ہ انجام بہت فراب ہو جاتا ہے 'العیاذ باللہ کی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے
وبال آجاتا ہے۔ لنذا جو چنز طلب کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آجائے یا
ایسے فدا ساز اسباب کے ذریعہ لیمنی ایسے اسباب کے ذریعہ کوئی چیز ال گئی
جس کا پہلے وہم و گمان بھی نہیں تھا' بشرطیکہ وہ طال اور جائز ہو تو منجانب
اللہ سمجھ کر اس کو قبول کرلینا چاہیے۔ اس طرح جس فد مت پر اللہ تعالیٰ منا کو رہا ہو در ہے ہیں۔ اس فد مت پر نگا دیا ہو اس فد مت پر نگا دہنا چاہیے 'اس فد مت ہے۔ اس طرح آگر خمیں اللہ تعالیٰ نے خمیں اس فد مت بر نگا دیا ہے اور تم ہے وہ فد مت لے رہے ہیں۔ اس طرح آگر خمیں اللہ تعالیٰ نے خمیں نے خمیں

عطا فرما دیا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے تهیں سردار بنا دیا اور لوگ تهیں اپنا قائد تجھتے ہیں تو سجھ لوکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خدمت تمارے ذے پرد کی ہے، تہیں اس خدمت کا حق ادا کرنا ہے، لیکن اپنے بارے ہیں یہ دنیال کرد کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو ہیں نہ تو قائد بننے کے لائق ہوں اور نہ سردار بننے کے لائق ہوں کیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خدمت پر لگا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح قیم عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آھیں۔

﴿ وَآخِرُ دَعُوانَا انَ الْحَمَدُ لللهِ رَبِّ اللَّهِ اللَّهِ ﴾



خطاب: حعزت موادنا محر تعلى حثاني صاحب يرظلم العالى منبط و ترتيب: محمد عبد الله سيمن ترخ : ۳۲ ابريل ۱۹۹۲ء مقام : جامع مجد لور لينذو- ظور يدا، امريك

" مود کو قرآن کریم نے اتنا برا کمناہ قرار دیا کہ شاید کمی اور کناہ کو اتنا برا گناہ قرار منسی چھوڑو کے تواللہ اور اس کے رسول کی فیمیں دیا۔ چٹاں چہ فرمایا کہ "اگر تم سونسیں چھوڑو کے تواللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ من اور گناہ پیتے ہیں ان کے بارے جس سے نمیں فرمایا کہ ان کے فاف اعلان جنگ ہے یا جو لوگ فزیر کھاتے ہیں یا جو لوگ ذنا کاری کرتے ہیں یا جو لوگ ذنا کاری کرتے ہیں یا جو لوگ چوری کرتے ہیں ان کے بارے جس سے کمیس نمیس فرمایا کہ ان کے فلاف اعلان جنگ ہے کین "مود" کے بارے جس فرمایا کہ ان کے مطلات تعمیں چھوڑتے ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے میں پراتی خت اور علین وعمید نازل ہوئی ہے۔

#### بسم الله الرحن الرحيم

# سودى نظام كى خرابيان اوراس كامتبادل

الحمد لله تحمده وتستعينه ونستغفره ونومن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرورا نفسنا ومن سينات اعمالنا ، من يهده الله فلا مضله فلا هادى له ومن يضلله فلا هادى له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ، واشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا عمداً عبده ورسوله ، صلى الله تعالى عليه وعلى اله واسحا به وبارك وسلم تسليماً كثيرا ، اما بعد ،

(سورة البقرون ٢٤٧)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن

على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والعمد لله رب العالمين

# مغربی دنیا کے مسلمانوں کی مشکلات

میرے محتم بھائی اور بہنو! آج کی اس نشست کے لئے جو موضوع تجویز کیا گیا

الاست کے دہ "رہا" سے متعلق ہے۔ جس کو ار دو جس "مود" اور اگریزی جس کا لاست المتحدیہ ہے کہ بول تو

Interest کما جاتا ہے۔ اور عالبًا اس موضوع کو افقیلہ کرنے کا متعدیہ ہے کہ بول تو

ملک و نیا جس اس وقت مود کا نظام چلا ہوا ہے۔ کین یا کھنوص مغربی دنیا جس جس اس لئے

مسلمانوں کو قدم قدم پر یہ مسئلہ در چیش ہوتا ہے کہ وہ کس طرح معلمات کریں اور سود

مسلمانوں کو قدم قدم پر یہ مسئلہ در چیش ہوتا ہے کہ وہ کس طرح معلمات کریں اور سود

مرح میں طرح پاکھا اعاصل کریں۔ اور آج کل محلقہ تھی کی غلط فیمیاں ہمی اوگوں کے

ور میان پھیلئی جاری جی کہ آجکل محاشی ذندگی جس جو Interest جس کو وہ ور

ھیقت جرام نہیں ہے اس لئے کہ یہ اس "رہا" کی تعریف جس داخل نہیں ہوتا جس کو

قرآن کریم نے جرام قرار دیا تھا۔ ان تمام باتون کو یہ نظرر کھتے ہوئے جھے اس وقت یہ

موضوع دیا گیا ہے کہ جس Interest کے موضوع پر جو بنیادی معلومات جس وہ قرآن و

مضنوع دیا گیا ہے کہ جس Interest کے موضوع پر جو بنیادی معلومات جس وہ قرآن و

### سودی معاملہ کرنے والوں کے لئے اعلان جنگ

سب سے پہلی بات بیجھنے کی ہے ہے کہ "سود "کو قرآن کریم نے اتا برا کماہ قرار دیا ہے کہ شاید کسی اور گماہ کو اتا برا گماہ قرار شیس دیا۔ مثل شراب توشی، فزیر کھانی، نا کاری، بدکاری وغیرہ کے لئے قرآن کریم میں وہ الفاظ استعمال تمیں کئے گئے جو "سود" کے لئے استعمال کئے گئے ہیں چنانچہ فرمایا کہ:

> " يا يها الذين آمنوا ا تقوا الله و ذرواما بقى من الربا ان كنتم مومين ○ فان لم تفعلوا فاذ نوا بحرب من الله ورسوله " حسر مومين -

(مورة البقرة - ٢٧١)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، اور "مود" کاجو حصد مجی رہ کیا ہواس کو چھوڑ

دو۔ اگر تممارے اندر ایمان ہے، اگر تم "سود" کو نمیں چھو ڈو گے، لینی سود کے مطابات کرتے رہو گے وافد اور اس کے رسول کی طرف ہے اعلان جگ اللہ تعلق کی طرف ہے اللہ کی حرف ہے اللہ کا اطابان ہے، یہ اعلان جگ اللہ تعلق کی طرف ہے کمی بھی محتاج کی جمی گناہ کی شمیل کیا گیا۔ چنا تھے جو لوگ شمر ہے چیج ہیں، ان کے بارے ش یہ شیس کما گیا کہ ان کے طاف اطاب جگ ہے۔ ایکن شہود" کما گیا کہ اور نہ و نا سرح محتاج ہیں ان کے خلاف اطابان جگ ہے۔ لیکن شہود" کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ سود کے مطابات کو نہیں چھوڑتے ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اطابان جگ ہے آئی سخت اور عمین وحمید اس روار د موتی ہے اس موال ہے کہ اس پر اتن عمین اور سخت وحمید کیوں ہے؟ اس کی تفسیل انشاء اللہ اب سوال ہے ہے کہ اس پر اتن عمین اور سخت وحمید کیوں ہے؟ اس کی تفسیل انشاء اللہ اب سوال ہے جا کہ اس پر اتن عمین اور سخت وحمید کیوں ہے؟ اس کی تفسیل انشاء اللہ اب سوال ہے جا کہ اس پر اتن عمین اور سخت وحمید کیوں ہے؟ اس کی تفسیل انشاء اللہ ا

"سود كس كو كمت بير؟

الكن اس به بهل بحضى بات به ب كه "مود "كم كو كت بير؟ "مود "كم الحرام قرار دياس و بنا الله و بالله باله

معلمه کے بغیرزیادہ دیناسود ملیں

پہلے سے طے کرنے کی شرط اس لئے لکا کہ اگر پہلے سے پکھ ملے جمیں کیا ہے۔ مثلاثیں نے کسی کو سوروپ قرض دے دیئے۔ اور میں نے اس سے بے مطالبہ جس کیا کہ تم مجھے لیک سوروروپ واپس کردگ، جین واپس کے وقت اس نے اپنی خوثی سے جھے ایک سو دوروپے وے دیئے۔ اور اہارے درمیان سے آیک سو دوروپ والی کرنے کی بات مے شدہ نئیں تھی۔ تو یہ سود نئیں ہے اور حرام نئیں ہے بلکہ جائز

قرض کی واپسی کی عمدہ شکل

خود حضور اقدس ملی الله علیه وسلم سے عابت ہے کہ جب آپ کی کے مقروض ہوتے تو وہ قرض کچھ زیادتی کے ساتھ مقروض ہوتے تو وہ قرض خواہ قرض کا مطابہ کر آ او آپ وہ قرض کچھ زیادتی چوکھ پہلے سے طے بیعت ہوتی تھی اور حدیث کی اصطلاح میں اس کو شعدہ نہیں ہوتی تھی اور حدیث کی اصطلاح میں اس کو "حسن القضاء" کما جاتا ہے، لین اچھے طریقے سے قرض کی ادائیگی کرنا۔ اور ادائیگی کے وقت اچھا مطلمہ کرنا، اور کچھ زیادہ دے رہا، یہ "صود" جمیں ہے بلکہ نمی کریم صلی الله علم مطلبہ وسلم نے بمال تک فرایا کہ.

ان خياركم احسنكم قضاه

(سیم بخلی، کنب الاستراش بیب حسن القضاء صدف نبر ۱۳۹۳)
لینی تم میں بهترین لوگ وہ بیں جو قرض کی ادائیگی میں امچھا معللہ کرنے والے
ہول - کیکن آگر کوئی فخص قرض دیتے وقت سے طے کرلے کہ میں جب واپس لول گا تو
زیادتی کے ساتھ لوں گا، اس کو "سود" کہتے ہیں - اور قر آن کریم نے اس کو سخت اور
علین الفاظ کے ساتھ حرام قرار دیا - اور سورة بقو کے تقریباً، پورے دو رکوع اس
"سود" کی حرصت پر نازل ہوتے ہیں -

قرآن كريم نے كس "سود" كو حرام قرار ديا؟

بعض اوقات الرے معاشرے میں یہ کما جاتا ہے کہ جس "مود" کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا تھا۔ وہ در حقیقت یہ تھا کہ اس ذالے میں قرض لینے والا غریب ہوتا تھا۔ اور اسکے پاس روٹی اور کھانے کے لئے پینے نہیں ہوتے تھے اگر وہ پہارہے تو اس کے پاس علاج کے لئے پینے نہیں ہوتے تھے اگر گھر میں کوئی میت ہوگئی ہے تو اسکے پاس اليكن المارے دور جل اور خاص طور پر بيكول جل جو مود كے ساتھ رونے كالين وين ہو آ ہے۔ اس جل قرض الين وقا كان فريب اور فقير شين ہو آ ۔ بلكہ اكثر او قات وه بوا اور فقير شين ہو آ ۔ بلكہ اكثر او قات وه بوا دور مورا ہے اور وہ قرض اس لئے ضين لبتا كداس كے پاس كھائے كو شين ہے ، باس كے پاس پيننے كے لئے كرئے ضين ہے ۔ با وہ كى يمارى كے علاج كو شين ہے ، باس كے پاس پيننے كے لئے كرئے ضين ہے ۔ با وہ كى يمارى كے علاج تحوار اس سے نفع كمائے ۔ اب اگر قرض دينے وال افخض ہے كہا تحوار اس سے نفع كمائے ۔ اب اگر قرض دينے وال افخض ہے كہا كہ اس فيمد بطور نفع كدتم مرب سے اپن كار وبار ميں لكاؤ كے ۔ اور نفع كمائے گواس نفع كاد س فيمد بطور نفع كہ تحوار اس ميں كيا قبادت اور برائي ہے؟ اور ہے وہ "مود" شين ہے جس كو قرآن كريم ہے حرام قرار ديا ہے ، ہے احراض دنیا كے مختف خطوں ميں اشما يا جانا ہے۔

تجارتی قرض (Commercial Loan) ابتدائی زمانے میں بھی تھے

ایک اعتراض یہ اٹھایا ہے کہ یہ کاروباری مود (Commercial Interest)
اور یہ تجارتی قرض (Commercial Loan) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے
زمانے میں شیس تھے، بلکہ اس زمانے میں ذاتی اخواجات اور ذاتی استعمال کے لئے قرضے
لئے جاتے تھے لڈا قر آن کریم اس کو کیے حرام قرار دے سکتا ہے جس کا اس زمانے میں
وجود ہی شمیں تھا۔ اس لئے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قر آن کریم نے جس "مود" کو
حرام قرار دیا ہے، وہ غربوں اور فقیروں والا "مود" تھا۔ اور یہ کاروباری مود حرام نہیں

# صورت بدلنے ۔ سے حقیقت نہیں بدلتی

ملی بات تو یہ ہے کہ ممی چزے حرام ہونے کے لئے یہ بات ضروری تمیں ہے کہ وہ اس خاص صورت میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے زمالے میں بھی پائی جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذائے میں اس انداز سے اس کا وجود مجمی ہو۔ قرآن کریم جب کی چیز کو حرام قرار رہا ہے قواس کی ایک حقیقت اس کے سامنے ہوتی ہے اور اس حقیقت کودہ حرام قرار رہتا ہے جاہے اس کی کوئی خاص صورت حضیر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہو یانہ ہواس کی مثل ہوں تھے کہ قر آن کریم نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ اور شراب کی حقیقت یہ ہے کہ ایسامشروب جس میں نشہ ہو اب آج اگر کوئی مخص یہ کہنے گئے کہ صاحب! آجل کی یہ وہسکی (Whisky) دیر (Beer)اور براعثی (Brandy) حضور الدس صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں تو پائی سیس جاتی تھی۔ الذابہ حرام نس ب، توبہ بات میج نسیں ہے اس لئے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر چہ یہ اس خاص شکل میں موجود نسیں تنی، لیکن اس کی حقیقت لینی "الیبامشروب جونشه آور ہو" موجود تقی اور آخضرت صلی الله علیه وسلم لے اس کو حرام قرار دے دیا تھا۔ لہذااب وہ بھٹے کے لئے حرام ہوگئ، اب جاہے شراب کی تی شکل آجائے۔ اور اس کانام جاہے وہسکی (Whisky)رکھ دیا جائے یا برانڈی رکھ لویا بنر رک او یا کوک (Coke) رک او، نشہ آور مشروب بر عمل اور برنام کے ماتھ حرام

اس لتے یہ کمناک " کرشل اون " جو تک اس زمانے میں نمیں ہے بلک آج پیدا موت میں۔ اس لئے حرام نمیں میں، یہ خیال درست نمیں۔

أيك لطيفه

ایک لطیفہ یاد آیا ہندوستان کے اندرایک محویا (کانے والا) تھا۔ وہ ایک مرتبہ ج کرنے چلا کیا۔ ج کے بعدوہ مکہ محرمہ سے مدینہ طیبہ جارہا تھا کہ رائے میں کیک مزل پر اس نے آیم کیاس ذانے میں عقف حولیں ہوتی تھیں۔ لوگ ان حواول پر رات گرار ہے کور اسے میں کیا موزل کے رات گرار ہے کور اسے میں کیا حول کر آلے ون مح آگے کا سخر کر آلے۔ اس لئے کو بیر کر اسے میں کیا جو اس نے دہاں موزل پر لیک عرب کو یا ہی آگیا، اور اس نے دہاں میٹ کر کہا کر یہ العبوت تھالب ہمد ستانی کو بیر کو آلی آواز بہت بری گی۔ اور اس نے اٹھ کر کہا کر یہ العبوت تھالب ہمد ستانی کو بیر کو آلی ہمت بری گی۔ اور اس نے اٹھ کر کہا کہ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے گانا بجاتا کیوں کر آل ویا تھالی کے حرام قرار وے دیا کر آپ میرا گلان لیے خرام قرار وے دیا اگر آپ میرا گلان لیے قرآب گلان اتھا اس لئے حرام قرار وے دیا اگر آپ میرا گلان لیے قرآب گلان برووں کا گلانا تھا اس لئے حرام قرار وے دیا آگر آپ میرا گلان لیے قرآب گلان برووں کا گلان اتھا اس لئے حرام قرار وے دیا

### آج كل كامزاج

آ جکل یہ حزاج بن گیا ہے کہ ہر چڑ کے بارے می اوگ یہ کتے ہیں کہ صاحب!
حضور اقد من صلی علیہ وسلم کے زیانے میں یہ عمل اس طرح ہوتا تھا۔ اس لئے آپ نے
اس کو حرام قرار دے دیا۔ آج چو تک یہ عمل اس طرح نسیں ہورہا ہے انداوہ حرام نسیں
ہے کئے والے یمان تک کہ رہے ہیں کہ خزیروں کو اس لئے حرام قرار دیا کیا تھا کہ وہ
گذرے ماحول میں بڑے رہے تے فلاظت کھلتے تھے گذرے ماحول میں ان کی پورش
ہوتی میں اب تو بہت صاف ستھرے ماحول میں ان کی پردرش ہوتی ہے اور ان کے لئے اعلیٰ
در ہے کے فارم قائم کر دیتے گئے ہیں۔ اندااب ان کے حرام ہونے کی کوئی وجہ کسیں

### شريعت كاليك اصول

یاد رکھے، قرآن کریم جب کسی چزکو حرام قرار دیتا ہے قواس کی لیک حقیقت بعدتی ہے اس کی صورتیں جاہے کتنی بدل جائیں اور اس کو بنانے اور تیار کرنے کے طریقے چاہے کتے بدلتے رہیں۔ لیکن اس کی حقیقت اپنی جگہ ہر قرار رہتی ہے۔ اور وہ حقیقت حرام بوتی ہے یہ شریعت کا اصول ہے۔

# زماند نبوت کے بارے میں ایک غلط فنمی

پھریہ کہتابھی درست نمیں ہے کہ آخضرت ملی انڈ علیہ وسلم کے عبد مبارک علی تخدید مبارک علی تخدید مبارک علی تخدید مبارک علی تخدید مندی تخدید مندی تخدید مندی مرف والد ماجد حضرت مفتی مرف والد ماجد حضرت مفتی علی شرورت کے لئے لیے جاتے تنے اس موضوع پر میرے والد ماجد حضرت مفتی محدید شرورت کے اس کا مسئلہ مود " کے ہام سے ایک کتاب لکھی ہے اس کا دو مراحمہ علی سے لکھی مثالین چیش کی میں کہ سرکار دو عام صلی انڈ علیہ وسلم کے ذمانے جس بھی تجارتی قرضوں کا لین وین ہوتا تھا۔

جب یہ کہا جاتا ہے کہ حرب محراتشین تنے تواسکے ساتھ بی لوگوں کے ذہن میں بیہ تصور آتا ہے کہ وہ معاشرہ جس میں حضور اقد می صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہتے۔ وہ ایساسادہ اور معمولی معاشرہ ہو گاجس میں تجارت وغیرہ تو ہوتی انسی ہوگی اور آگر تجذرت ہوتی ہوگی۔ اور وہ مجی دس نیس روپ سے زیادہ کی نہیں ہوگی ہوگی۔ اور وہ مجی دس نیس روپ سے زیادہ کی نہیں ہوگی ہوگی ہوگی عام طور پر ذہن میں سے تصور بیٹھا ہوا ہے۔

# ہر قبیلہ جائٹ اسٹاک سمپنی ہو آتھا

الميكن ياد ركتے يہ بات درست جميں عرب كا وہ معاشرہ جس ميں حضور اقدس ملی اللہ عليه وسلم تشريف لات اس ميں بھی آج كی جدید تجذت كی تقریباً سارى بنياديں موجود تھيں۔ مثل آ جكل " جائن اسٹاك كہنيل" ہيں۔ اس كے بارے ميں كما جاتا ہے كہ يہ يہ ودعويں صدى كى بريا ولر ہے اس ہے پہلے " جائن اسٹاك كہنى" كا تقسير خبيں تقار آبا ہے كہ عرب كا برقبيل ايك مستقل " جائن اسٹاك كہنى" ہوتا تھا اس لئے كہ برقبيلے ميں تجارت كا طريقہ يہ تقاكہ مستقل " جائن اسٹاك كمينى" ہوتا تقال الك جگہ جمع كرتے اور وہ رقم " شام" بجيج قبيلہ كے تمام آوى ايك روپ ووروپ لاكر ايك جگہ جمع كرتے اور وہ رقم " شام" بجيج كر وہال سے سلمان تجارت مگوال ما اوگا۔ وہ "كاروان" كى ہوتے تق كہ سارے قبيلے نے ايك كل دوب جمع كر عدر كرى جم كرے اور دو رقم " كل دوان" كى ہوتے تق كہ سارے قبيلے نے ايك ويت ودسرى جگہ جمجااور وہاں ہے سامان تجارت مثلواكر يمال فروفت

#### که دیا چنانچه قر آن کریم میں بید جو فرمایا که:

لا يلاف قريش ايلا فهم رحلة الشتاء والصيف

(سورة قريش: ١)

وہ مجی ای بناہ پر کہ میہ عرب کے لوگ مردیوں میں یمن کی طرف سفر کرتے تھے اور گرمیوں اور مردیوں کے بیہ سفر کرتے تھے اور گرمیوں اور مردیوں کے بیہ سفر کھن تجارت کے اور کرمیوں اور مردیوں کے بیہ سفر کھن تجارت کے لئے ہوئے تھے۔ یمان سے سلمان لاکر یمان نکی دیادر بعض او قات ایک لیک آدی اپنے قیلے سے وس لاکھ دیار قرض لیتا تھا اب سوال بید ہے کہ کیا وہ اس کے قریب کھانے کو شیس تھا؟ یا اس کے گریس کھانے کو شیس تھا۔ کیا تھا۔ کہ کہ کہ جب وہ انتا ہوا قرض لیتا تھا۔ کس کرشل مقدر کے لئے لیتا تھا۔

سب سے پہلے چھوڑا جانے والا سور

جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدجۃ الوداع کے موقع پر سود کی حرمت کا اعلان فرمایا تو آپ نے امرشاد فرمایا کہ:

> وربا الجامِلية موضوع واول رباً اضع ربانا رباعِباس بن عبد المطلب قانه موضوع كله،

(مح مسلم، تناب الح باب حجة التي صلى الله عليه وسلم، حدث نبر ١٢١٨)

لینی ( آج کے دن ) جالمیت کا سود چھوڑ دیا گیالورنسی سے پہلا سود جو میں چھوڑ آ ہوں وہ ہمارے چچا حضرت عہاس کا سود ہے، وہ سب کا سب ختم کر دیا گیا، چونکہ حضرت عمیاس منی اللہ عند لوگوں کو سود پر قرض دیا کرتے تھے۔ اس لئے آپ نے فرمایا

کہ آج کے دن میں ان کا سود جو دو سرے لوگوں کے ذے میں وہ ختم کر آ ہوں اور روایت میں آئے ہے کہ وہ دس برار حقال ہوآ ، روایت میں آئے ہے کہ وہ دس بزار حقال سوناتھا۔ اور تقریباً سم ماشے کا ایک حقال ہوآ ، ہے ، اور سے دس بزار حقال کوئی سرامی (Principal) نمیں تھا۔ بلک یہ سود تھاجو لوگوں

کے ذے اصل رقوم پر واجب ہوا تھا۔

اس اعاده لگائے که وه قرض جس يروس بزار كاسودلك كيابور كياوه قرض

مرف کھانے کی ضرورت کے لئے لیا گیا تھا؟ ظاہرے کدوہ قرض تجارت کے لئے ایا گیا ہو گا۔

### عمد محابہ میں بینکا ری کی ایک مثل

حضرت زبیرین عوام رضی اللہ حذبہ عشرہ مبشرہ میں ہے ہیں۔ انموں نے اپنے پس بالکل ایسانظام قائم کیا ہوا تھا جیسے آجکل بیٹنگ کا نظام ہو آ ہے۔ لوگ جب ان کے پاس افتی المنت کی رقم بطور قرض لیا ہوں پس المنت کی رقم بطور قرض لیا ہوں ہے وقت کہ جس بدالمات میں لگاتے۔ چنا نچہ جس وقت آپ کا انقال ہوا تواس وقت جو قرض ان کے ذمہ تھا۔ اس کے بارے جس ان کے صاحبزادے حضرت عبد اللہ بن ذیروض اللہ حن فراتے ہیں کہ:

" فحسبت ما عليه من الديون فوجدته الفي الف وما ثتي الف" يعني مي ن ان ك زمه واجب الاداء قرضول كا حساب لكايا تو وه بأيس لاكه وينار لكل

(سنلہ سود ص ۱۱۳ بروالہ طبقات لا بن سعد، ص ۱۱ ج ۳)
الندا سید میں تاکہ اس زبانے جس تجلی قرض نیس ہوتے تھے۔ یہ بالکل خلاف واقد بات ہے اور حقیقت سے ہے کہ تجلی قرض بھی ہوتے تھے، اور اس پر "سود" کالین دین بھی ہوتا تھا، اور قر آن کریم نے ہر قرض پر جو بھی زیادتی وصول کی جائے اس کو حرام قرار دیا ہے الندا سے کمنا کہ کمرشل لون پر انفرسٹ لیمنا جائز ہے اور ذاتی قرضوں پر انفرسٹ لیمنا

# سود مرکب اور سود مفرد دونول حرام ہیں

اس کے علادہ ایک اور فلط منی پھیلائی جا رہی ہے۔ وہ سے کہ ایک سود مغرد (Compound) ہوتا ہے اور ایک سود مرکب (Simple Interest) معنور (Interest) ہوتا ہے اور ایک سود مرکب استرادی ہے ہیں کہ حضور اللہ جائے بعض اوگ سے کتے ہیں کہ حضور اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے زبانے میں مرکب سود ہوتا تعااور قرآن کریم نے اس کو

حرام قرار دیا ہے اندادہ او ترام ہے لیکن مود مفرد جائز ہے اس لئے کہ وہ اس زمانے میں ضمیر قبار نہائے گئی اس کے م نہیں تھاور نہ بی قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ لیکن ایجی قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے ملئے خادت کی اس میں فرایا کہ:

" يايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا مايتي من الربا "

(سوة الجرّة: ۲۵۸)

یعنی اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرو اور رہا کاجو حصہ بھی رہ گیاہو، اس کو چھوڑ دو، لینی اسکے کم یا زیادہ ہونے کا کوئی سوال نہیں یا Rate Of Interest کے کم یا زیادہ ہونے کی بحث نہیں جو کھے بھی ہو اس کو چھوڑ دو۔ اور اس کے بعد آگ فرمایا کہ: وان تبتہ فلکم روس اموالکم

(سورة البقرو: ٢٤٩)

لین اگر تم رہا ہے توب کر لوق بھر تمہدا جوراس المال (Principal) ہے وہ تمہدا ا حق ہادر خود قرآن کریم نے واضح طور پر فرماد یا کہ Principal ترتمہدا حق ہے کین اس کے علاوہ تھوڑی می زیادتی بھی نا جائز ہے اندار کہ کہنا بالکل فلط ہے کہ مود مرکب حرام ہو تب بھی حرام ہے اور قرض لینے والا امیر اور ملدار ہو تو بھی حرام ہے اگر کوئی فحض ذلق مرورت کے لئے قرض لے رہا ہوتی جمی حرام ہے اور اگر تجارت کے لئے قرض لے رہا ہو تو بھی حرام ہے اس کے حرام ہونے میں کوئی شہد فیس۔

موجودہ بینکنگ انٹرسٹ بالانقاق حرام ہے

یمال سے بات مجی عرض کر دول کہ تقریباً ۵۰، ۲۰ سال تک عالم اسلام شل بیکنگ انٹرسٹ (Banking Interest) کے بئرے میں سوالات افسائے جاتے رب اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ Compound Interest حرام ہے، Simple Interest حرام ضمیں ہے یا سے کمنا کہ Commercial حرام ضمیں ہے وغیرہ۔ یہ اشکالات اور اعتراضات عالم اسلام میں تقریباً ۵۰ سال تک ہوتے رہے ہیں لیکن اب یہ بحث فتم ہو حمی ہے، اب ساری دنیا کے نہ صرف عالمہ یکہ بہرین معاشیات اور مسلم بیکر زمجی اس بات پر متنق ہیں کہ بینکنگ انٹرسٹ بھی اس طرح حرام ہو آ ہے اور اب اس پر متنق ہیں ہود حرام ہو آ ہے اور اب اس پر اجماع ہو چکا ہے کسی قتل ذکر فخص کا اس میں اختلاف ضیں، اس کے بارے میں آخری فیصلہ آج ہے تقریبا می مسلم پہلے جدہ میں مجمع الفقہ الاسلامی Islamic (Islamic) جس میں تقریبات مسلم مکوں کے سرکر دہ علاء کا اجتماع ہوا، اور جس میں تقریبات مسلم مکوں کے سرکر دہ علاء کا اجتماع ہوا، اور جس میں تقریبات مسلم مکوں کے سرکر دہ علاء کے بالقات بد فتوی دیا جس میں، میں ہمی شامل تھا۔ اور اس تم مارک و جائز ہوئے کا کوئی داستہ نسیس الذا بد کہ جیکنگ انٹرسٹ باکل حرام ہے۔ اور اس کے جائز ہوئے کا کوئی داستہ نسیس الذا بد مسئلہ تواب ختم ہو چکا ہے کہ حرام ہے۔ اور اس کے جائز ہوئے کا کوئی داستہ نسیس الذا بد

# كمرشل لون پر انٹرسٹ ميں كيا خرابي ہے؟

اب آیک بات باق رہ گئی ہے اس کو بھی سمجھ لیتا چاہئے، وہ یہ کہ شروع میں جیسا کہ موض کیا تھا کہ دولت میں اس کہ موض کیا تھا کہ دولت ہے دانے میں صرف ڈاتی ضرورت کے لئے قرضے لئے جاتے تھے۔ اب اگر آیک فخض ڈاتی ضرورت کے لئے قرضے لئے جاتے تھے۔ اب اگر آیک فخض ڈاتی ضرورت کے لئے کو فالنے کے لئے کفن نہیں ہے اس کے لئے وہ قرض لے رہا ہے اور آپ اس سے سود کا مطابہ کر رہے ہیں یہ توایک غیر انسانی حرکت اور خالصانی کی بات ہے، لیکن جو فخض میرے چے کو شمال میں اس سے تھوڑا حصہ لے اول تواس میں کیا تجارت میں لگا کر نفع کمائے گا اگر میں نفع میں اس سے تھوڑا حصہ لے اول تواس میں کیا خرابی ہے؟

### آپ کو نقصان کا خطرہ (Risk) بھی بر داشت کرنا ہو گا

پہلی بات تو یہ ہے کہ آیک مسلمان کو اند کے کمی تھم میں چوں چرای مخبائش نہیں ہونی چائے اند اطمینان ہونی چائے ، اگر کمی چیز کو اند تعلق نے حرام کر دیا۔ وہ حرام ہو گئی لیکن زیادہ اطمینان کے لئے یہ بات عراض کرتا ہوں باکہ یہ بات انھی طرح دل میں انز جائے وہ یہ کہ اگر آپ کی فض کو قرض دے رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ دو باتوں میں سے ایک بات متعمن کر لو، کیا تم اس کی کچھ الماد کرتا چاہے ہو؟ یا اس کے باتوں میں سے ایک بات متعمن کر لو، کیا تم اس کی کچھ الماد کرتا چاہے ہو؟ یا اس کے

کاروباد میں حصہ دار بنا چاہے ہو؟ اگر قرض کے ذریعہ اس کی ارداد کرنا چاہے ہو تو وہ ہمر

آپ کی طرف سے صرف اردادی ہوگی، پھر آپ کو اس قرض پر زیادتی کے مطالبے کا

کئی جن نہیں، اور اگر اس کے کاروبار میں حصہ دار بنا چاہے ہو تو پھر جس طرح نفع میں
حصہ دار بنو گے اس طرح نقسان میں بھی اس کے حصہ دار بناہوگا۔ یہ نہیں ہو سکا کہ تم

صورت میں آپ اس کو کاروبار کے لئے چیے دے دے ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکا کہ میں
صورت میں آپ اس کو کاروبار کے لئے چیے دے دے ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکا کہ

اس صورت میں آپ اس کو کاروبار کے لئے چیے دے دے ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکا کہ
اس صورت میں آپ اس کو قرض نہ دیں، بلکہ اس کے ساتھ ایک جوانث انٹر پر انز،
اس صورت میں آپ اس کو قرض نہ دیں، بلکہ اس کے ساتھ ایک جوانث انٹر پر انز،

اس صورت میں آپ اس کو قرض نہ دیں، بلکہ اس کے ساتھ ایک جوانث انٹر پر انز،

اس میں انٹا فیصد نفع میرا ہوگا۔ اور انٹا تمہدا ہوگا، اگر اس کاروبار میں

نصان ہوگا تو دو نقسان بھی اس قرض پر 10 فیصد نفع آپ سے لول کار جاہ میں

کہ آپ تواس سے یہ کمیں کہ اس قرض پر 10 فیصد نفع آپ سے لول گا۔ چاہے جہیں

کہ آپ تواس سے یہ کمیں کہ اس قرض پر 10 فیصد نفع آپ سے لول گا۔ چاہے جہیں

کہ آپ تواس سے یہ کمیں کہ اس قرض پر 10 فیصد نفع آپ سے لول گا۔ چاہے جہیں

کہ آپ تواس سے یہ کمیں کہ اس قرض پر 10 فیصد نفع آپ سے لول گا۔ چاہے جہیں

کہ آپ تواس سے یہ کمیں کہ اس قرض پر 10 فیصد نفع آپ سے لول گا۔ چاہے جہیں

کہ آپ تواس سے یہ کمیں کہ اس قرض پر 10 فیصد نفع آپ سے لول گا۔ چاہے جہیں

کہ آپ تواس ہے۔ ان میں ان قسمان ہو۔ یہ باکل حرام ہے، اور سود ہے۔

# آج کل کے انٹرسٹ کے نظام کی خرابی

آج كل انفرسف (Interest) كا جو نظام رائح ب- اس كا فلاصد يد ب كد بعض اوقات قرض لين والفائده بيد ب كد بعض اوقات قرض لين والفائده عن رباء اور بعض اوقات بيد بوآب كد قرض لين والفائده بين رباء اور بعض اوقات بيد بوآب كد قرض لين والفائدة بيد بوآب كد قرض لين والفائدة بياده شرح سے نفع كمايا، اور قرض دين والے كواس نے معمولى شرح سے نفع ويا۔ اب قرض دينے والے كواس نے معمولى شرح سے نفع ويا۔ اس كو ليك مثل كے ذريع بين والي تحق -

ثر برازیر مرحل میں نقصان میں ہے

مثلاً ایک فخص ایک کروٹر دوہد قرض لے کر اس سے تجارت شردع کر آ ہے۔ الب وہ ایک کروٹر دوہد کس ال سے اس کے پاس آ یا؟ وہ ایک کروڑر دوہد کس کا ہے؟ طاہر ہے کہ وہ روپیداس نے بینک سے لیا۔ اور بینک کے پاس وہ روپید ڈیپاڈیٹرس کا ہے۔

اور اب اس نے قرم کے اس ایک کروز
روپ سے تجارت شروع کی اور اس تجارت کے اندر اس کو سوفیصد نفع ہوا، اور اب اس
کے پاس ود کروز ہو گئے، جس عی سے ۱۵ فیصد یعنی ۱۵ لاکھ روپ اس نے بینک کو
دیئے، اور گھر بینک نے اس عی سے لیا کمیش اور اپنی اثراجات کال کر باتی بی فیصد یا
دس فیصد کھنے وار (Depositors) کو دے دیئے، تیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں کا پیسہ
تجارت عی لگا تھا، جس سے انتا نفع ہواان کو تو سوروپ پر صرف دس روپ فقع الما، اور یہ
عجارہ ڈیپار عربیدا خوت ہے کہ میرے سوروپ اب لیک سووس ہوگے، لیکن اس کو یہ
عجارہ ڈیپار عربیدا خوت ہے کہ میرے سوروپ اب لیک سووس ہوگے، لیکن اس کو یہ
معلوم ڈیپار عربیدا خوت ہے اور پھر دوسری طرف میں دس روپ جو نفع اس کو طا، قرض لین
دوسو ہونے جائے تھے، اور پھر دوسری طرف میں دس روپ جو نفع اس کو طا، قرض لین
والا اس کو دوبارہ اس سے واپس وصول کر لیتا ہے۔ وہ کس طرح واپس وصول کر آ

# سود کی رقم مصارف میں شامل ہوتی ہے

وہ اس طرح وصول کرتا ہے کہ قرض لینے والا ان وس رہیں کو پیداواری
اخراجات اور مصارف (Cost Of Production) میں شال کر لیتا ہے شالا
فرض کروکہ اس نے ایک کروڑرویہ بینک ہے قرض لیا کر کوئی فیکٹری نگائی۔ یا کوئی چیز
تیار کی قریتاری کے مصارف (Cost) میں ۱۵ فیصر بھی شال کر دیے جو اس نے بینک کو
ادا کئے۔ لذذا جب وہ پندرہ فیصد بھی شال ہو گئے آواب بوچیز تیار (Produce) ہوگی،
اس کی قیت پندرہ فیصد بھی شال ہو گئے آواب بوچیز تیار کیا تھا۔ تواب انفرسٹ کی وجہ
اس کی قیت پندرہ فیصد بورہ گئی۔ لنذا ڈیپار بھر جس کوایک سوک ایک سودس
روپ کے تھے۔ جب بازار سے کہا تریدے گا تو اس کواس کہڑے کی قیت پندرہ فیصد
روپ کے تھے۔ جب بازار سے کہا تریدے گا تو اس کواس کہڑے کی قیت پندرہ فیصد
زیادہ دی ہوگی، تو تیجہ یہ لگا کہ ڈیپار بھر کوجو دس فیصد منافع دیا کیا تھاوہ دو سرے ہاتھ
دیادہ فرخ ش ہے کہ جمعے سو دوپ کے ایک سودس روپ بل گھے۔ لیکن فاسودا ہوا۔ وہ
ڈیپار بھر فوش ہے کہ جمعے سو دوپ کے ایک سودس روپ بل گھے۔ لیکن فیصوت میں

اگر دیکھاجائے تواس کو موروپ کے بدلے = / ٩٥ روپ کے۔ اس لئے کہوہ پندرہ فیصد کیڑے کی کوسٹ میں چلے مجئے، اور دو سرری بطرف ٨٥ فیصد منافع اس قرض لینے والے کی جیب میں چلے مجئے۔

#### شركت كافائده

اور اگر شرکت پر معلد ہوتا، اور یہ طے پاتا کہ مثل ۵۰ فیمد نفع سرایہ لگانے دالے (Financier) کا ہوگا، اور ۵۰ فیمد نفع مرایہ لگانے صورت میں موات میں اور ۵۰ فیمد نفع مآلاد اس صورت میں یہ ۵۰ فیمد صورت میں ہوام کو ۱۵ فیمد کے بجائے ۵۰ فیمد نفع مآلاد اس صورت میں یہ ۵۰ فیمد اس چیزی لاگت (Cost) میں جمی شامل نہ ہوتا اس لئے کہ مود (Interest) تو کے بعد سامنے آئے گاور پھراس کو تقیم کیا جائے گا۔ اس لئے کہ سود (Cost) تو شامل کیا جاتا ہے گئی نفع (Profit) لاگت (Cost) میں شامل کیا جاتا، تو یہ صورت اجماعی تفعی محی۔

# نفع کسی کا اور نقصان کسی اور کا

اور اگر فرض کرو کہ ایک کروڑ روپ بینک ہے قرض لے کر جو تجارت کی، اس تجارت میں اس کو نقصان ہوگیا وہ بینک اس نقصان کے نتیج میں دیوالیہ ہوگیا، اب اس بینک کے دیوالیہ ہوئے کے نتیج میں کس کا روپہ گیا؟ فاہر ہے کہ عوام کا گیا۔ تو اس نظام میں نقصان ہونے کی صورت میں سارا نقصان عوام پر ہے۔ اور اگر نفع ہے تو سارا کا سارا قرض لینے والے کا۔

# بیمه سمینی سے کون فائدہ اٹھارہا ہے

قرض لینے والے تاہر کا اگر نقصان ہو جائے تو اس نے اس نقصان کی تلائی کے لئے ایک اور داستہ تلاش کر لیا ہے، وہ ہے انٹورنس (Insurance) مثلاً فرض کرو کہ ردئی کے گودام میں آگ لگ کئی تواس نقصان کو پر اکرنے کا فرینے انٹورنس کہنی ہے مائد ہوتا ہے اور انشور نس کہنی ہیں کس کا ناپیہ ہے؟ وہ غریب عوام کا پیہ ہے اس عوام کا پیہ اس کو انشور ؤ ہے جو اپنی گاڑی اس وقت تک مرک پر نسیں لا سکتے جب تک اس کو انشور ؤ (Insured) نہ کر ایس اور عوام کی گاڑی کا ایکیڈٹ نسیں ہوتا۔ اس کو آگ نسیں گئی لیکن وہ بیہ کی قسطیں (Premium) اوا کرنے پر مجور ہیں۔
ان غریب عوام کے بیہ کی قسطوں سے انشور نس کمپنی کی عمارت تقریر کی گئی، اور غریب عوام کے دریعہ آجر کے نقصان کی تالی کرتے ہیں، لنذا میہ مارا

بن حریب و اس کے ڈیپازے کے ذریعہ آجر کے نقصان کی طابق کرتے ہیں، اندا یہ مارا کور کے ہیں، اندا یہ مارا کور کہ دصنداس کے کیا جارہا ہے آگر اگر نقصان ہوتو مولیہ وار آجر کا ہو، اور آگر نقصان ہوتو مولیہ وار آجر کا ہو، اور آگر نقصان ہوتو عہام کا ہو، اس کے نتیج ہیں یہ صورت حل ہوری ہے۔ بک میں جو پوری قوم کا روپیہ ہے۔ اگر اس کو صحح طریقے پر استعمال کیا جاتا تو اس کے تمام منافع بھی عوام کو حاصل ہوتے۔ اور اب موجودہ نظام میں تقتیم دولت (Distribution of Wealth) کا جو سمنے ہے۔ اس کے نتیج میں دولت نے کی طرف جائے کے بجائے اور کی طرف جائے جو سمنے اور کی طرف جائے ہے بجائے اور کی طرف جائے ہوں کی وجہ سے منبور اقد س صلی انڈہ علیہ وسلم نے فرایا کہ مود کھاتا ہوں تھے اپنی مال سے زنا کاری کرنا۔ اتنا تنظین گناہ اس لئے ہے کہ اس کی وجہ سے ایسا ہے بیا جاتا ہے۔

سود کی عالمی تباہ کاری

آج ہے پہلے ہم "سود" کو صرف اس لئے حرام مانے تھے کہ قرآن کر یم نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ہمیں اس کے عقلی دلائل ہے ذیادہ بحث شیس تھی۔ اللہ تعلق کے جب حرام قرار دیا ہے۔ ہمیں اس کے عقلی دلائل ہے زیادہ بحث شیس تھی۔ اللہ تو اپنی آج ہوری دنیا ہیں انٹرسٹ کا نظام جاری ہے، آپ دکیا ہر ہے جیس آج ہوری دنیا ہیں انٹرسٹ کا نظام جاری ہے، آپ دکیا ہر ہے جیس کہ آپ کا دنیا ہیں طوطی بول رہا ہے۔ اور اب تواس کا دومراح رہے بھی دنیا ہے دفصت ہوگیا۔ اور اب کوئی اس سے کار لینے والا موجود نسیں، و کیا۔ اور اب کوئی اس سے کار لینے والا موجود نسیں، کین بھر می انٹرسٹ ہے، اس لئے ہے کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانے جیس غریب فقیر تھم کے لوگ مود پر قرض لیا کرتے حضور صلی اللہ علیہ و کرم سال کوئی فض کمرشل لون پر مود لے تھے۔ ان سے مود کا مطابہ کرنا حرام تھا، لیکن آج آگر کوئی قفی کمرشل لون پر مود لے تھے۔ ان سے مود کا مطابہ کرنا حرام تھا، لیکن آج آگر کوئی قفی کمرشل لون پر مود لے

رہا ہے تواس کو حرام نمیں ہونا چاہئے متل اور معافی اغتبار سے بید بات ورست نمیں ہے،
اگر کوئی غیر جائبداری ہے اس نظام کا مطاحہ کرے تواس کو یعد چل جائے گا کہ اس نظام
فے دنیا کو جہتی کے آخری کنارے تک پہنچا دیا ہے۔ اور انشاء اللہ ایک وقت آئے گا کہ
لوگوں کے ماشنے اس کی حقیقت کھل جائے گی۔ اور ان کو یعد چل جائے گا کہ قرآن
کریم نے سود کے خلاف اعلان جنگ کیوں کیا تھا؟ یہ توسود کی حرمت کا آیک پہلو تھا جو یس

سودی طریقه کلر کا متبادل

ایک دو مراسوال بھی بہت اہم ہے جو آبكل لوگوں کے دلوں میں پردا ہو آ ہے۔
وہ بہ ہے كہ ہم بہ تو لمنے ہيں كہ اعرام ہے - كين اگر اعرام كو خم كر ديا جائے
التر چراس كا مبادل طريقہ كيا ہو گا جس كے ذريعہ معيشت كو چلايا جائے؟ اس واسطے كہ
التر چرى دنيا ميں معيشت كى دوح اعرام من تا ترسف ہے اور اگر اس كى دوح كو نكال ديا
جائے تو اس كو چلانے كا دوم اكوئى طريقہ نظر نميں آبا۔ اس لئے لوگ كتے ہيں كہ
اظرسٹ كے سواكوئى دوم انظام موجود بى نميں ہے۔ اور اگر ہے تو مكن اور قائل عمل
انظرسٹ كے سواكوئى دوم انظام موجود بى نميں ہے۔ اور اگر ہے تو مكن اور قائل عمل
جائے كہ كما ہے؟

اس سوال کا جواب تفصیل طلب ہے۔ اور آیک مجلس میں اس موضوع کا پورا حق اوا ہونا ممکن مجی نمیں ہے۔ اور اس کا جواب تھوڑا سائیکنیکل مجی ہے۔ اور اس کو عام قہم اور عام الفائلہ میں بیان کرنا آسان مجی نمیں ہے، لیکن میں اسکو عام قہم انداز میں بیان کرنے کی کوشش کر آبوں۔ آکہ آپ حفزات کی سمجھ میں آجائے۔

نا گزیر چیزوں کو شریعت میں فنوع قرار نہیں دیا گیا

سب سے پہلے تو ہے محد لیجئے کہ جب اللہ تعلق نے کسی چزکو حرام قرار دے دیا کہ یہ چزحرام ہے۔ قومجریہ مکن می شیں ہے کہ مد چیز نا گڑج مود، اس لئے کہ اگر مد چیز تا گزیر بموتی تو اللہ تعلق اس کو حرام قرار نہ دیتے۔ اس لئے کہ قرآن کریم کا ارشاد

#### " لا يكلف الله نفساً الا وسعها "

(سورة القرد ٢٨١)

لینی الله تعالی انسان کو کمی ایسی چیز کا عظم نسی دیتے جواس کی و سعت سے باہر ہو۔
الله الکیک سومن کے لئے تو آئی بات بھی کال ہے کہ جب الله تعالی نے لیک چیز کو حرام قرار
دے دیا تو چو تکہ الله تعالی سے زیادہ جانے والا کوئی نسی ہے کہ کوئسی چیز انسان کے لئے
ضرور کی ہے۔ اور کون می چیز ضروری نسیں ہے۔ اندا جب اس چیز کو حرام قرار دے دیا تو
یقینا دہ چیز ضروری اور نا گزین میں ہے۔ اس چیز میں کمیں خوالی ضرور ہے جس کی وجہ سے
وہ ضروری اور نا گزیر سعلوم ہوری ہے تواب اس خرابی کو دور کرنے کی ضرورت ہے لین
یہ کمنا درست میں ہے کہ اس کے بغیر کام نسی چلے گا۔ اور سے چیز نا گزیر ہے۔
سے کہنا درست میں ہے کہ اس کے بغیر کام نسی چلے گا۔ اور سے چیز نا گزیر ہے۔

# سودی قرض کا متبادل قرض حسنہ بی نمیں ہے

دومری بات بیہ بعض لوگ بیہ مجھتے ہیں انٹرسٹ (Interest) جس کو آئندہ (Interest) جس کو آئندہ (Interest) جس کو قرآن کر یم حرام قرار دیتا ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ آئندہ جب کی کو قرض دیا جائے توان کو فیر سودی قرض (Interest - Free Loan) دیتا چاہئے۔ اور اس سے بیہ نتیجہ نگالتے ہیں کہ جب انٹرسٹ ختم ہو جائے گاتو ہمیں پھر فیر سودی قرفے طاکر میں گے، پھر جتناقرض چاہیں صاصل کر میں، اور اس سے کو فیمیال بنگلے بتائیں۔ اور اس سے فیکٹریال تائم کر میں۔ اور اس سے فیکٹریال تائم کر میں۔ اور ہم سے کی انٹرسٹ کا مطابہ نہیں ہوگا۔ اور اس سوچ کی بنا پر لوگ کہتے ہیں کر میں۔ اور ہم سے کی انٹرسٹ کا مطابہ نہیں ہوگا۔ اور اس سوچ کی بنا پر لوگ کہتے ہیں کہ بید صورت قائل عمل (Practicable) نہیں ہے اس لئے کہ جب ہر محفی کو سود کے بغیر قرض دیا جائے گاتو پھر انتا پید کمال سے آئے گا کہ سب لوگوں کو بغیر سود کے قرف دے دیا جائے؟

سودی قرض کا متبادل "مشار کت" ہے

یاد رکھے کہ انٹرسٹ کا متبادل (Alternative) قرض حسد نسی ہے کہ کی

کودیے ہی قرض دے دیا جائے بلکہ اس کا تنبادل "مشارکت" ہے لینی جب کوئی فخص کارویار کے لئے قرضہ کے دہا ہے تو وہ قرض دینے والا بیہ کہ سکتا ہے کہ میں تمہارے کارویار میں حصد دار بنتا چاہتا ہوں ، اگر تہمیں نظع ہو گاتواس نظع کا پکھ حصہ جھے دینا بڑے گارو اگر نقصان ہو گاتواس نقصان ہو گاتواس کارویار کے نقع اور نقصان دونوں میں قرض دینے والا شرک ہوجائے گا۔ اور یہ مشارکت ہوجائے گی، اور یہ انظرسٹ کا تنبادل طریقہ کار (Alternative System) ہے۔

اور "مشاركت" كانظرياتى پهلو تو من آپ كے سائے پہلے بحى بيان كر چكا (Depositor) بول كد انفرسٹ كى صورت من تو دولت كابت معمولى حصد كھا دار (Depositor) كو ما ہے ليكن اگر "مشاركت" كى بنياد پر كارويار كيا جائے۔ اور سريايہ كارى Financing) "مناركت كى بنياد پر بو تواس صورت من تجارت كا اعراج تنافع بوگا اس كاليك مناسب (Proportionate) تصد كھا دارول كى طرف بحى خشل مولا اور اس صورت من تقسيم دولت (Distribution of Wealth) كا اوپر كى طرف جائے كے كى طرف آئے گا۔ اندا اسلام نے جو شادل نظام چش كياده طرف جائے كے كى طرف آئے گا۔ اندا اسلام نے جو شادل نظام چش كياده ماركت "كانظام جس

### مشارکت کے بمترین سائج

لیکن بید "مشارکت" کانظام چونکہ موجودہ ونیا بیں ایمی تک کمیں جاری نمیں ہوا وراس پر عمل نمیں مجاری نمیں ہوا اس لئے اس کی پر کات بھی او گوں کے سامنے نمیں آرہی ہیں ایمی گذشتہ ہیں چینی سال کے دوران مسلمانوں نے مختلف مقالمت پر اس کی کوششیں کی ایمی گذشتہ ہیں پہلی ادارے اور بینک قائم کریں جو انٹرسٹ کی بنیاد پر تہ ہوں بلکہ ان کو اسلامی اصولوں کی بنیاد پر چلا یا جائے اور شاید آپ کے عالم جس بھی بید بات ہوگی کہ اس وقت بوری دنیا جس کم از کم اس سے کر مو تک ایسے بینک اور سرماید کاری کے اوار ہے ہیں قائم ہو چھے ہیں جن کا بید وحوی ہے کہ وہ اسلامی اصولوں پر ایپ کاروبار کو چلارے ہیں نے رائٹرسٹ سے پاک کاروبار کر رہے ہیں ہیں بہ جس کہتا کہ ان کا بید وعوی سوفیصد تھے بین کہ سکتا ہے کہ اس میں پکو غلطیاں اور کو تابیاں بھی ہوں۔ کین بسرصال! بید

حقیقت اپنی جگہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں تقریباً ایک مواوار ہے اور بینک غیر مودی
فقع پر کام کر رہے ہیں اور یہ صرف اسمائی مکوں میں جمیں بلکہ بعض مفرنی اور بورین
مملک میں بھی کام کر رہے ہیں۔ ان جیکوں اور اواروں نے "مشارکہ" کے طریقے کو اپنایا گیا۔ وہاں اس
کے بھر ترین کی لئے ہیں۔ ہم نے پاکستان میں آیک بینک میں اس کا تجربہ کیا۔ اور میں نے
خوداس کی "لمہ ہی گوران کمیٹی" کے مجروہ نے کی حیثیت ہے اس کا معادد کیا۔ اور اس
مشارکہ" کے اندر بعض او قات کھانہ واروں کو ہیں فیصد نفع بھی ویا گیا اندا اگر
"مشارکہ" کو وسیح پیانے پر کیا جائے قو اس کے متابئ اور بھی زیادہ بھر نکل سے
"مشارکہ" کو وسیح پیانے پر کیا جائے قو اس کے متابئ اور بھی زیادہ بھر نکل سے

# " مشار کت " میں عملی دشواری

مين اس مي آيك على دشواري ب، ده به كه اگر كوئي فض مشاركه كى بنياد پر ينك ب ين اس مي آيك على دشواري ب، ده به كه اگر كوئي فض مشاركه كا بنياد پر (Profit مشاركه " كے معنی نقع اور نقصان ميں جمي شركت ہوگى اور آگر نقصان ہوگا تو اس ميں جمي شركت ہوگى اور آگر نقصان ہوگا تو اس ميں جمي شركت ہوگى اور آگر نقصان ہوگا تو اس بنياد پر اسلام ميں بد ديا تي اتى عام ب- اور بگاڑا تا پھيلا ہوا ب كه اب آگر كوئي فض اس بنياد پر بينك ب ين كر كياكه اگر نقع ہوا تو نقع لاكر دول گا، اور آگر نقصان ہوا تو نقصان بك كو بحل بين برداشت كرنا پڑے گا تو وہ بينك كر خانے والا فض بهى پلا كر نقع لے كر ميا كے اور وہ بينك ب كو بحل منطاب كر بيں۔ بلك بس نقصان كى تلائى كے منطق كا مطالبه كر بيں۔ بلك بس نقصان كى تلائى كے لئے بھے مؤيد رقم وہی۔

عملی پہلو کا یہ آیک بست اہم مسلاہے۔ گر اس کا تعلق اس "مشارک" کے نظام کی فرائی سے تعین ہے، اور اس کی وجہ سے نظام کی فرائی سے تعین ہے، اور اس کی وجہ سے بشیس کما جائے گا کہ یہ "کا نظام فراب ہے۔ بلکہ اس مسئلہ کا تعلق ان انسانوں کی فرائی سے ہے جو اس نظام پر عمل کرنے والوں کے اندر ایجھے اطلاق دیانت اور امانت شیس ہے، اور

اس کی وجہ سے "مشار کہ" کے نظام میں یہ خطرات موجود ہیں کہ لوگ بینک سے "مشار کہ" کی بنیاد پر چیا ہے۔ اور پھر کاروبار میں نقصان و کھا کر بینک کے ذراید شیاد بائر کو نقصان بی پائیں گے۔ اور پھر کاروبار میں نقصان در کھا کر بینک کے ذراید شیاد بائر کو نقصان بی پائیں گے۔

اس د شواری کا حل

لیکن یہ مسئلہ کوئی نا قال حل مسئلہ نمیں ہے اور ایبا مسئلہ نمیں ہے کہ اس کا حل نہ ذکا جائے ، اگر کوئی طک اس "مشارکہ" کے نظام کو اختیار کرے آورہ با سائی یہ حل فکل سکتے ، اگر کوئی طک اس "مشارکہ" کے نظام کو اختیار کرے آورہ با سائی یہ حل ایک سکتے ، او کا کارت کی ہے اس کو المحات ایک مدت دراز کے لئے اس کو المحات المیک لسٹ (Black List) کر دے ، اور آئندہ کوئی بینگ اس کو فلٹانسنٹ کی کوئی میمولت فراہم نہ کرے اس صورت میں لوگ یہ دیا تی کرتے ہوئے وریں گے۔ آئ بھی جائٹ اسٹاک کمپنیاں کام کر رہی ہیں، اور وہ اپنے بیلنس شیف ہوگ ہو کے وریں گے۔ آئ بھی جائٹ اسٹاک کمپنیاں کام کر رہی ہیں، اور وہ اپنے بیلنس شیف میں آگرچہ بدویا تی بھی ہوتی ہے کیان اس کے باور وہ سیل کو اختیار کی اسٹام پر اختیار کی واس سے لوجود اس میں وہ لیا افو خاہر کرتی ہیں۔ اس لئے آگر "مشارکہ" کو بی ہے کہی سطح پر اختیار نمیں کریا جات ہے اس وقت تک افزادی (Individual) اوروں کو "مشارکہ" کو بی سے وراچہ کے وراچہ کی دوراد ہے ، لیکن ایسے افزادی (Selected) بات چیت کے ذراید

دوسری متبادل صورت " اجاره "

اس کے علادہ اسلام کی صورت میں اللہ تعالی نے ہمیں لیک ابیادین حطافر مایا ب کہ اس میں "مشار کہ" کے علاوہ بینکنگ اور فافینا نسٹ کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ مثانا ایک طریقہ اجارہ (Leasing) کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک فنص بینک سے چید مانکنے آیا، اور بینک نے اس سے پوچھا کہ خمیس ممی ضرورت کے لئے بہید چاہے ؟اس نے بتایا کہ ججے اپنے کار فائے میں ایک مشیزی باہرے مٹاکر لگائی ہے۔ تو اب بیک اس فخص کو پسے نہ دے۔ بلکہ خود اس مشینری کو خرید کر اس فخص کو کرایہ پر دے دی۔ اس مگل کو اجابہ (Leasing) کما جاتا ہے البتہ آجکل فائینا نسبت اولمروں اور بیک میں فائینا نشل لینر تک کا جو طریقہ رائج ہے، وہ شریعت کے مطابق کس ہے اس ایکر بمنٹ میں بہت می شقیں (Clauses) شریعت کے خلاف ہیں، لیکن اس کو شریعت کے مطابق آب الله کے ماتھ بنایا جا سکتا ہے، پاکستان میں متعدد فائینا نشل اول افتیار کرنا اول اے ایک قائم ہیں جن میں لیرتگ ایکر بمنٹ شریعت کے مطابق ہیں، اس کو افتیار کرنا جائے۔

تيسري متباول صورت "مرابحه"

ای طرح لیک اور طریقہ ہے، جس کا آپ نے ہم سنا ہوگا، وہ ہے "مرابحہ
فائینا نسنتگ" یہ بھی کی شخص سے معالمہ کرنے کا ایک طریقہ ہے جس می نفع پروہ
چزی دی جاتی ہو فرض کیج کہ ایک شخص بینک سے اس کئے قرض لے رہا ہے کہ وہ فام
مل (Raw Material) فرید تا چاہتا ہے، وہ بینک اس کو فام مل فرید نے کے بے
ذینے کے بجائے وہ خود فام مل فرید کر اس کو نفع پر بچ دے یہ طریقہ بھی شرعاً جائز

' بعض لوگ یہ بھتے ہیں کہ مرابحہ کی میہ صورت تو ہاتھ محماکر کان پکڑنے والی بات ہوگئ، کیونکہ اس میں بینک سے نفع لینے کے بجائے دوسرے طریقے سے نفع وصول کر لیا۔ میہ کمنا درست نہیں، اس لئے کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ:

" واحل الله البيع وحرم الريا "

(سورة البقرة ۲۲۵:

یعنی اللہ تعالی نے بچ کو طال کیا ہے اور رہا کو حرام کیا ہے اور مشرکین مکہ بھی تو یمی کمار کے اس کی کہ اس کی کہ اس کی کہ کہ کہ کہ کہ اسان کمار کے بھی اور دو اس بھی ہمی انسان کو کما ہے ، چرود نول بھی فرق کیا ہے ؟ قرآن کریم نے الکالک بی جواب ویا کہ یہ جمارا تھے میال ہے ، جس کا مطلب میہ ہم کہ روپ کے اور بچ طال ہے ، جس کا مطلب میہ ہم کہ روپ کے اور بے طال ہے ، جس کا مطلب میں ہم کہ کہ جا یا ال

تجارت آجائے۔ اور اس کوفروشت کر کے نفع حاصل کرے اس کو ہم نے طال قرار دیا ت، اور مرابحہ کے اندر ورمیان میں مال آجا آہے اس لئے شریعت کے اعتبار سے وہ سودا (Transaction) جائز ہو جا آہے۔

پنديده متبادل كونسام؟

کین جیساکہ علی نے عرض کیا یہ مرابحہ اور "لیڑنگ (Leasing) مطلوب اور
پندیدہ متباول Listr علی المحالی (المحالی المراس سے تقییم دولت-Distr) میں ہیں، اور اس سے تقییم دولت-tideal Alternative) میں پڑتا۔ البتہ پندیدہ متباول "مشارکہ"
ہے گئین آئندہ جو منفرد (Individual) اوار سے قائم کے جائیں، ان کے لئے آزائش اور تجمیل میں ان کے لئے آزائش اور تجمیل میں مدابحہ " اور "لیڑنگ" بر مجمی مملل مدت کی محبائل موجود ہے۔ اور اس وقت میں کچھ قائینا اقتل انسٹیٹوش ان بنیادول بر کام کر دہے ہیں۔

بسرمال! بياتو "سود" اوراس كے متعلقات كے بارے ميں عام باتيل تھيں جو مدادہ ضرك م

مستے عرض کر دیں۔

" سود" عصحت الله مسلداور على معلداور على مدائ بازگشت بار بار سائل دی است و و بال علی دور الحرب جمال غیر مسلم حکومت بو و بال مود کے لین دین میں کوئی قبادت جمیں، وبال غیر مسلم حکومت سود لے سکتے ہیں مسلم حکومت سود لے سکتے ہیں مسلم حکومت سے سود لے سکتے ہیں اس مسلد پر بھی بحت لجی چوڑی بحث بھی بوئی ہیں کین حقیقت یہ ہے کہ چاہ وار لحرب ہو یا وار الحرب ہو یا وار الحرب ہو یا وار الحرب ہیں بھی ترام ہے، اس طرح وار الحرب میں بھی ترام ہے، اس طرح وار الحرب میں بھی ترام ہے، الله الله الله بالله الله کے اندر کرنٹ یا اللہ اور کہ بھی و سود جمیں لگا، حین اگر کسی فخص نے خلطی سے سود کی اگاؤنٹ (Saving Account) میں بھیے رکھ دیے ہیں اور اس رقم پر مود اللہ سود کی رقم بینک میں چھوڑ دو، لیکن ایک میں جمل الی رقم اسلام کے خلاف کام پر خرچ ہوتی ہے۔ وہاں اس فخص کو ایس خلول میں جمال الی رقم اسلام کے خلاف کام پر خرچ ہوتی ہے۔ وہاں اس فخص کو جہنے کہ وہ وہ دورکی رقم بینک سے وہول کی نیت کے ایک خلاف کام پر خرچ ہوتی ہے۔ وہاں اس فخص کو جہنے کہ وہ مودکی رقم بینک سے وصول کر کے کسی مستحق زکوۃ مخص کو تواب کی نیت کے جہنے کہ وہ مدد کی دورکی وہ مودکی رقم بینک سے دھول کی نیت کے دیں دورکی رقم بینک سے دھول کی میں کی میں کو میں کو دورکی کی کھول کی دورکی دی میں کار کر کسی مستحق زکوۃ مختص کو تواب کی نیت کے دورکی کی کھول کی دورکی دی میں کھول کی دورکی دورکی دورکی کی کھول کی دورکی دی کھول کی دورکی دی کھول کی دورکی دورکی دورکی دی کھول کی دورکی دورکی

بغير صرف اپن جان چمزائے كے لئے صدقہ كر دے اور خود اس استعلى ميں نہ لائے۔

#### عصر حاضر میں اسلامی معیشت کے ادارے

ایک بلت اور عرض کرووں وہ یہ کہ سے کام نسبتا ذرا مشکل لگناہے، لیکن اس کے بادجود ہم مسلمانوں کواس بات کی بوری کوشش کرنی جائے کہ ہم خود ایسے مالیاتی اوارے قائم کریں جواسلامی بنیادوں پر کام کریں اور جیسا کہ میں نے ایھی آپ کے سامنے عرض كياكم "مشاركم" مرابحه" اور "ليريك" كا كمل اسكيس موجودين، اوران بنيادول مرمسلمان اپ ادارے قائم كر سكتے ہيں، اور يمال كے مسلمان ماشاه الله اس ات كو يحص ہیں اور اس میں خود ان کے مسائل کامجی حل ہے، ان کو جائے کو یمال رہ کر فائینا ھیل انسٹیٹوٹ قائم کریں۔ امریکہ میں میرے علم کے مطابق کم از کم ہاؤسٹ کی حد تک دو ادارے موجود ہیں، اور وہ میج اسلامی بنیاوں پر کام کر رہے ہیں۔ کیک ٹور نو میں اور کیک لاس اینجلس میں ہے اب ان اداروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاہے اور مسلمانوں کو اپنے طور برایسے ادارے قائم کرنے جائیس لیکن اس کی بنیادی شرط سے کہ مہر فقهاء اور مفتی معزات سے مشورہ کر کے اس کانظام قائم کریں۔ اور اس سلیلے میں اگر آپ جمھ ے بھی خدمت لینا چاہیں مے تو میں برحم کی خدمت کے لئے ماضر ہوں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت و نیا میں تقریباً مواوارے کام کر رہے ہیں۔ اور تقریباً ۵ مل ہے یں ان اداروں میں خدمت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ عفرات کو اس کی تعنق عطا فرائے۔ اور مسلمانوں کے لئے کوئی بمتررات افتیاد کرنے کی توثیق عطافرائے۔ آمین،

وآخر وعواناان الحمد للدرب العالمين به



تاریخ خطاب .

ماری . مقام خطاب : جامع معجد بیت المكرّم گشن اقبال كراچی

وفت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطیات : جلد نمبر کے

#### بم الله الرحن الرحيم

# سنت كانداق ندا ژائيس

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيآت اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له ونشهدان سيدنا وسندنا ومولانا محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه اجمعين، وبارك وسلم تسليماً

أما يعدا

وعن أبى أياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضى الله تعالى عنه أن رجلاً أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك قال: لاأستطعت، مامنعه إلا الكير، فمارفعه إلى فيه

(صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب آداب الطعام)

### ذراسے تکبر کا نتیجہ

حفزت سلمة بن اکوع رضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ ایک فخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھارہا تھا۔ اہل عرب یں بائیں ہاتھ سے کھانا عام تھا اور اکثر لوگ ہائیں ہاتھ سے کھاتے تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھا کہ وہ مخض باسمیں ہاتھ سے کھانا کھارہا ہے تو آپ نے اس کو جنیہ فرائے ہوئے فرمایا کہ دائمیں ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ حکم آپ نے اس لئے فرمایا کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں زندگی گزارنے کے جو آداب سکھائے گئے ہیں ان میں داہنی طرف کو ہائیں طرف پر ترجع حاصل ہے۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہرمعالمے میں داہنی طرف کو ہائیں طرف پر ترجی دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ادب ہے۔ جا ہے اس کو کوئی مانے یا نہ مانے ' جاہے کمی کی عقل اس کو شلیم کرے یا نہ کرے۔ ببرحال' حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھم ین کر اس فض نے جواب میں کہا کہ میں وائمیں ہاتھ سے نہیں کھاسکا۔ اور اس جواب دینے کا سبب تکبرتھا اور اس نے سوچا کہ جھے اس بات پر آپ نے ٹوک كر ميرى توبين كى ب- اس لئے من حكم نبيل مانيا۔ جواب من آنخضرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه آئده تم مجى دائي باتحد سے نبيس كماسكو كے اس کے بعد ساری عمروہ فخض اینا دا ہنا ہاتھ منہ تک نہیں لے جاسکا۔

# كاش! ہم محابہ اے زمانے میں ہوتے

اس مدیث میں مارے لئے کی عظیم القان سبق ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ بیا اوقات نادانی اور یو قونی کی دجہ سے مارے دلوں میں یہ خیال پیدا ہو آ ہے کہ اگر ہم حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتے تو کتا اچھا

ہوتا۔ صحابہ کرام کو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوئی۔ آپ کا دیدار نصیب ہوءا تا اور ہم کا دیدار نصیب ہوءا تا اور ہم کمی یہ بھی صحابہ کی فہرست میں شامل ہوجاتے قر کتنی اچھی بات تھی اور بھی ہمی یہ خیال فیکوے کی صورت افتیار کرلیتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس زمانے میں کیوں پیدا ہمیں فرمایا 'آج ہمارے کئے بندرہویں صدی میں دین پر چانا مشکل ہوگیا ہے ' ماحول خراب ہوگیا ہے۔ اگر اس زمانے میں ہوتے قرچ تک ماحول بنا ہوگیا ہے۔ اگر اس زمانے میں ہوتے قرچ تک ماحول بنا ہوگیا ہے۔ اگر اس زمانے میں ہوتے قرچ تک ماحول بنا ہوگیا ہے۔ اگر اس زمانے میں ہوتے قرچ تک ماحول بنا ہوگیا ہے۔ اگر اس زمانے میں ہوتے قرچ تک ماحول بنا

### الله تعالى ظرف كے مطابق ديتے ہيں

ا ارے ول میں میہ خیال تو پیدا ہوتا ہے لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالی جس مخض کو جو معادت عطا فرائے ہیں اس کے ظرف کے مطابق عطا فراتے ہیں۔ یہ تو محابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم العمین کا عرف تھا کہ انہوں نے نی کریم صلی بلند علیہ وسلم کی محبت ہے استفادہ بھی کیا اور اس کا حق بھی اوا کیا۔ وہ زمانہ بے شک بدی سعارتوں کا زمانہ تھا لیکن ساتھ میں بوے خطرے کا زمانہ مجی تھا۔ آج ہارے باس حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات میں وہ واسلہ در واسلہ ہو کر ہم تک پنچے میں 'اس لئے علاء کرام نے فرمایا کہ جو فض خبروا مدے ثابت شدہ بات کا انکار کردے اور یہ کے کہ یں اس بات کو نہیں مانیا تو ایبا مخص بخت گناہ گار ہو گا لیکن کا فرنہیں ہوگا۔ منافق نہیں ہوگا' اور اس زمانے میں آکر نمی فخص نے کوئی کلمہ حضور اقدس صلی اللہ ملیہ وسلم کی زمان مبارک ہے براہ راست سنا اور پھراس کا انکار کیا' تو انکار کرتے ہی گفریں داخل ہو گیا۔ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایسی اليي آزماكش چيش آكي ميل كه بد انبي كا عرف تماكه ان آزمائش كو جميل گئے۔ خدا جانے اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو نہ جانے کس ٹٹاریس ہوتے۔ اس

ماحول میں جس طرح حضرت صدیق آکبر' فاروق اعظم' مثان غنی اور علی مرتضی رضی الله عنبی بیدا ہوئے۔
رضی الله عنبی پیدا ہوئے ای ماحول میں ابوجبل اور ابواہب بھی پیدا ہوئے۔
عبداللہ بن اُبّی اور دو سرے منافقین بھی پیدا ہوئے۔ اس لئے اللہ تعالی نے جس فخص کے حق میں ہم جہ بہتر ہے۔
جس فخص کے حق میں جو چیز مقدر فرمائی ہے وہی چیز اس کے حق میں ہم ہرہے۔
لہذا بیہ تمنا کرنا کہ کاش ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنبی کے ذمائے میں پیدا ہوئے یہ ناوانی کی تمنا ہے اور معاذ اللہ' بیہ اللہ تعالی کی تعکمت پر اعتراض ہے۔ جس ناوانی کی تمنا ہے اور معاذ اللہ' بیہ اللہ تعالی کی تعکمت پر اعتراض ہے۔ جس فض کو اللہ تعالی جتنی تعمد عطا فرمائے ہیں وہ اس کے عرف کے مطابق عطا فرمائے ہیں۔

### آپ نے اس کو بدرُعا کیوں دی؟

ایک سوال ذہنوں میں بید پیدا ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
کے رحمت للحالمین ہونے کی شان تو یہ بھی کہ کسی سے اپنی ذات کے لئے بھی
انظام نہیں لیا اور حتی الامکان آپ نے لوگوں کے لئے وعا بی فرائی۔ یدوُعا
نہیں فرائی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس مختص ہے وقتی طور پر غلطی
ہوگی اور اس نے بید کہ دیا کہ میں وائمیں ہاتھ ہے نہیں کھا سکا تو آپ نے فورا
اس کے لئے بدوعا کیوں فرادی کہ آئدہ حبیس بھی منہ تک ہاتھ اٹھانے کی
توفیق نہ ہو۔ صلاء کرام نے فرمایا کہ بات دراصل بیہ ہے کہ اس مختص نے تکبرک
وجہ سے بید جموث ہول دیا کہ میں وائمیں ہاتھ ہے نہیں کھا سکا عالا کہ وہ کھا سکا
تقا۔ اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کا اس طرح تحبرک وجہ سے
تقا۔ اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کا اس طرح تحبرک وجہ سے
تقا۔ اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کا اس طرح تحبرک وجہ سے
تقا۔ اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کا اس طرح تحبرک وجہ سے
تقا۔ اور حضور اقدی موجاتا ہے۔ لیکن حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
قور اس کے حق جوت ہوجاتا ہے۔ لیکن حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
قورا اس کے حق جن بردگا فرمادی تاکہ اس گواہ پر جو عذاب اس کو ماتا ہو

دنیا ہی کے اندر مل جائے۔ اور ا<del>س دنیاوی عذاب کے منتب</del>ج میں ایک طرف تو وہ جہنم کے عذاب سے نئج جائے اور دو مری طرف اس کو عذاب کے بعد عمل صالح کی تونیق ہوجائے۔ اس حکست کی دجہ ہے حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے

اس کے حق میں بدرُعا قرما کی۔

بزرگول کی مختلف شانیں

ای طرح بعض بزرگان دین اور اولیاء الله سے منقول ہے کہ ان کو کسی نے تکلیف دی اور سمایا تو انہوں نے اس سے ای وقت بدلہ لے لیا۔ وہ حغرات ای شفقت کی وجہ سے بدلہ لیتے ہیں۔ اس لئے کہ اگر وہ بدلہ نہ لیں تو اس متالے والے اور تکلیف دیے والے یر اس سے زیادہ برا عذاب نازل ہونے کا اندیشہ ہے ایک صاحب ایک بزرگ کے مرید تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ﷺ ہے کہا کہ معنرت! ہم نے سنا ہے کہ بزرگانِ دین اور اولیاء کرام کے رعک الگ الگ ہوتے ہیں۔ ان کی ٹانیں الگ الگ ہوتی ہیں' کی کی کچھ شان ہے 'ممی کی کچھ شان ہے' میں یہ دیکنا چاہتا ہوں کہ ان کی شانیں من قتم کی ہوتی ہیں؟ ان کے شخ نے فرمایا کہ تم اس کے چیچے مت برو۔ اپنے کام بی لکے رہو۔ تم ان کی شانوں کا کہاں اوراک کریجے ہو۔ مرد صاحب نے کما کہ آپ کی بات ورست ہے۔ لیکن میرا ول چاہتا ہے کہ جھے ذرا یہ بعد لگ جائے کہ بررگوں کے کیا مخلف رنگ ہوتے ہیں۔ شخ نے فرمایا کہ اگر حمیس دیکھنے پر ا مرا ر بی ہے تو ایسا کرو کہ فلاں مجد میں چلے جاؤ۔ وہاں تہبیں تین بزرگ ذکر کرتے ہوئے اللہ اللہ کرتے ہوئے لمیں گے۔ تم جاکر ان متیوں کی کر میں ایک ا یک نکته مار دینا اور گارجو بکه وه بزرگ کرس وه مجھے آگر بتادینا۔ چنانچہ پیر صاحب اس معجد میں گئے تو وہاں دیکھا کہ واقعۃ نین بزرگ ذکر میں مشنول ہیں۔ شخ کے تھم کے مطابق انہوں نے جاکر ایک بزرگ کو چیجے ہے ایک نگہ مارا تو انہوں نے بیچے مؤکر بھی نہیں دیکھا کہ کس نے نگتہ مارا ' بلکہ اپنے ذکر میں مشغول رہے۔ اس کے بعد جب دو سرے بزرگ کوئکہ مارا تو وہ پیچے مڑے۔ ادر ان کم مارنے والے کا ہاتھ سہلانے گئے اور فرانے گئے کہ بھائی! تہیں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ چوٹ تو نہیں گئی؟ اور جب تیرے بزرگ کے تکہ مارا تو انہوں نے پیچے مڑکر اتن عی زورے ان کوئکہ مار دیا اور پھراپنے ذکر میں مشخول ہوگئے۔

یہ صاحب اینے مجنے کے باس واپس مگئے اور ان سے جاکر عرض کیا کہ حفرت!اس طرح تقتہ چیں آیا کہ جب پہلے بزرگ کوئمکہ مارا تو انہوں نے پیچیے مؤكر مجى نبيس ديكها۔ اور جب دو سرے كو مارا تو وہ الٹا ميرے ہى ماتھ كو سبلانے لگے۔ اور جب تیسرے بزرگ کو مارا تو انہوں نے مجھ سے بدلہ لیا اور مصے بھی ایک کلم مار دیا۔ وفع نے فرمایا کہ تم یہ بوچھ رہے تھ کہ بزدگوں کی مخلف شائیں کیا ہوتی ہیں تو یہ تین شانیں تم نے علیٰدہ علیٰدہ درکھے لی ہیں۔ ایک شمان وہ ہے جو پہلے بزرگ میں تھی۔ انہوں نے میہ سوچا کہ میں تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ اور اس ذکر میں جولڈت اور مزہ آرہا ہے اس کو چھوڑ کر میں پیچیے کول دیکموں کہ کون مگا مار رہا ہے اور اپنا وقت کوں ضائع کروں۔ وو سرے بزرگ پر مخلوق پر شفقت اور رحمت کی شان غالب تھی۔ اس لئے انہوں نے نہ صرف میں کہ بدلد نہیں لیا بلکہ اس مارنے والے کے ماتھ کو دیکھ رہے ہیں کہ تہمارے ہاتھ میں کوئی جوٹ تو نہیں گئی۔ اور تیسرے بزرگ نے جلدی سے بدلہ اس لئے لے لیا کہ کہیں ایبا نہ ہو کہ اللہ تعالی ان کا بدلہ لینے کے لئے اس پر ا پنا عذاب تازل فرمادیں۔ اور اس بدلد لینے سے وہ آ خرت کے بدلے سے بھی م جائے۔ اس طرح حضور اقدی صلی اللہ علیہ وضلم نے بھی اس فض کے حق میں بُدرُعا فرما کراس مخض کو بدے عذاب ہے بچالیا .

برحال منور اقدى ملى الله عليه وسلم كي سنتول كي تختير يجاع إيخ-

ہرا چھا کام داہن طرف سے شروع کریں

کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میاں! ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیا رکھا ہے کہ وائیں ہاتھ سے کھاؤ اور ہائمی ہاتھ ہے نہ کھاؤ۔ یا در کئے : حضور اقدس صلی اللہ عليه وسلم كى كوئى سنت چمولى نيس على بنا برديمي مين وه چمولى معلوم موتى ہو۔ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر تھم' آپ کی ہرستت'آپ کا ہر عمل اس دنیا کے لئے نمونہ ہے۔ چنانچہ آپ نے ہرامچھا کام داہنی طرف سے شروع كرنے كا تھم ديا ہے۔ مثلا وا بنے ہاتھ سے كھاؤ وا بنے ہاتھ سے يانى يو اگر مجمع میں کوئی چیز تقتیم کرنی ہے تو وا ہن طرف سے شروع کرو۔ اور ایک حدیث میں ﴾ : ﴿ كَانَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التَّيْمُن في تنعله وترجله وطهوره في شانه كله، (صحيح بحاري كتاب الوصق، باب التيشن في الوضوء) لینی حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم ہر چیزیں دائنے ہاتھ سے ابتداء کرنے کو پیند فرماتے تھے۔ حتی کہ لباس میننے کے بارے میں فرمایا کہ پہلے وا ہن آسٹین مِي ما تمير ذاله بحريا كيس أستين مِين ما تقد ذالو- جويًّا بهنبنا ب قو بهله وايال جويًّا بهنو اور پر بایاں جو ما پہنو۔ بالوں میں محصی کرنی ہے تو پہلے وائس طرف محصی کرد

> م حرایا۔ ایک وقت میں دوسٹتوں کا اجماع

بظا ہریہ معمولی سنتیں ہیں۔ لیکن اگر انسان ان سنتوں پر عمل کرلے تو ہر عمل پر اللہ تعالی کی طرف ہے محبوبیت کا پروانہ مل رہا ہے اور اس پر مقیم اجر وثواب مرتب بعد م<sub>ا</sub> ہے۔ اگر انسان محض غفلت اور لا پروای ہے ان سنتوں کو

اور پھر ہائیں طرف کرو۔ آنکھوں میں سرمہ ڈالنا ہے تو پہلے داہنی آنکھ میں سرمہ ڈانو پھر ہائیں آنکھ میں سرمہ ڈالو۔ ہاتھ وحوتے وقت پہلے دایاں ہاتھ وحو پھر بایاں ہاتھ وحو۔ اس طرح آپ نے ہر چڑ میں دائیں طرف سے شروع کرنے کا چو در در اور ان پر عمل ند کرے تو اس سے زیادہ ناقدری اور کیا ہو عتی ہے؟
اس لے اہتمام سے ہر کام اثبان واکیں طرف سے شروع کرے۔ حتی کہ
بزرگوں نے پہاں تک فرایا ہے کہ دیکھتے : کہ یہ دو منتیں ہیں۔ ایک یہ کہ
جب آدی مجد سے ہا ہر نگلے تو پہلے بایاں ور لگالے اور گھروایاں ویر لگالے۔ اور
دو سری سنت یہ ہے کہ جب جو آ پہنے تو پہلے دائمی پاؤں میں والے پھر ہائمی
پاؤں میں والے۔ تو ان دونوں ستوں کو اس طرح جے کرے کہ مجد سے پہلے
بایاں ویر نکال کر جوتے کے اور رکھ لے اور پھروایاں ویر لگال کرجو آ پہنے اور
پایاں ویر نکال کر جوتے کے اور رکھ لے اور پھروایاں ویر لگال کرجو آ پہنے اور
پھرستی عظیم ہے

حفراتِ صحابہ کرام رضوان اللہ تعافی علیم الجمعین کے یہاں اس کا اتمیاز 
ہمیں تھا کہ کون می سنّت چھوٹی ہے اور کون می سنّت بدی ہے۔ بلکہ ان کے 
ہزدیک ہرسنّت عظیم تھی۔ اس لئے وہ تمام سنّوں پر عمل کرنے کا اہتمام کرتے 
ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ذرا سا اہتمام کرنے سے انسان کے نامیدا عمال میں 
نیکیوں کا ذخیرہ جمع ہو تا چلا جا تا ہے۔ اس لئے سنّوں پر عمل کرنے کا اہتمام کرنا 
ہاہے۔

مغربی تہذیب کی مرچزالی ہے

 آج ہے کی سال پہلے میں ہوائی جہاز میں سز کردہا تھا۔ میری ساتھ والی سیٹ پر ایک اور صاحب بیٹے ہوئے تھے۔ سزکے دوران ان ہے ذرا ب تکلفی بی ہوگئی تھی 'جب کھانا آیا تو ان صاحب نے حسب معمول دائیں ہاتھ ہے چری کی اور ہائیں ہاتھ ہے کھانا آیا تو ان صاحب نے حسب معمول دائیں ہاتھ ہے چری کی اور ہائیں ہاتھ ہے کھانا شروع کروا میں نے ان ہے کہا کہ ہم نے ہر چیز میں اگریز کی تقلید شروع کر رکھی ہے۔ اور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سقت یہ تھی کہ آپ وائیں ہاتھ ہے کھاتے تے اس لئے اگر آپ دائیں ہاتھ سقت یہ کھالیں تو آپ کا می عمل موجب تواب بن جائے گا۔ وہ جواب میں کہنے لگے کہ اصل میں ہاری قوم ای وجہ سے بیٹھے رہ گئی ہے کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اعرر ہماری قوم کو پہنیا دیا اور ترقی کا راحت روک دیا اور جو بڑے بیے کام تے ان میں ہم چھے پہنیا دیا اور ترقی کا راحت روک دیا اور جو بڑے بی کام تے ان میں ہم چھے

# مغربی دنیا پر کیوں ترتی کررہی ہے؟

یں نے ان سے مرض کیا کہ ماشاء اللہ آپ تو تدت و دا زے اس ترقی یا فتہ طریقے سے کھا ہے ہیں۔ اس ترقی یا فتہ طریقے سے کھا ہے ہیں۔ آپ کو کتنی ترقی ماصل ہو تی اور آپ کتنے آگے بوجہ گئے؟ اور کتنے لوگوں پر آپ کو فوقیت ماصل ہو گئے؟ اس پروہ فاموش ہو گئے۔ پھر جی نے ان کو سجھا یا کہ مسلما نوں کی ترقی اور مریاندی تو تو کر کے مل کے اس کے طریقوں پر عمل کرتے جی ہے وہ مسلمان دو سرے طریقوں کو افتیا ر کرے جی آپ کی کہ ترقی منتوں پر عمل کرتے جی نہیں۔ اگر مسلمان دو سرے طریقوں کو افتیا ر کرے گئے ترقی منتوں پر عمل کرتے جی ہے۔ یہ ساری مفہا تو قوم کتنی ترقی کردی جی کہ ترقی منتوں پر عمل کرتے جی ہے۔ یہ ساری مفہا تو قوم کتنی ترقی کردی جی مال کہ وہ قومی النے با تھے ہے۔ یہ ساری مفہا تو جی سے اور شریعت کے مال کرتی جی مارے کام سات اور شریعت کے فاف جی۔ سارے کرتی جی دفتی و فحور کی جی ۔ گنا ہیں۔ مارے کام کرتی خوان کرتی جی۔ وہ فور کرتی جی فور کے کام کرتی خلاف کرتی جیں۔ فور فور کو کام کرتی

یں۔ شرایس چی یں۔ جوا کمیلی ہیں۔ اس کے بادجودوہ قومی ترقی کرری ہیں۔
اور پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہیں۔ لہذا آپ جو یہ کہتے میں کہ سنتوں پر عمل کرنے
سے ترقی ہوتی ہے لیکن ہمیں تو نظر آرہا ہے کہ سنتوں کے خلاف اور شرایت کے
خلاف کام کرنے سے دنیا میں ترقی ہورہی ہے۔

#### بوجه بحكر كالصبه

یں نے ان سے کہا کہ آپ نے بے جو فرمایا کہ مغربی قومی سنتوں کو چھوڑنے کے بادجود رق کرری ہیں۔ لہذا ہم بھی ای طرح رق کر سکتے ہیں۔ اس بری سے ان کو ایک قصر سایا۔

وہ یہ کہ ایک گاؤں میں ایک فض تھجور کے درخت پر چڑھ گیا۔ کسی طرح چھ تو کیا الین ورخت ہے اترا نہیں جارہا تھا' اب اس نے اویرے گاؤں والول کو آواز دی کہ مجھے ا تارو۔ اب لوگ جمع ہوگئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ کس طرح اس کو درخت ہے ا تا ریں۔ کسی کی سمجھ میں کوئی طریقہ نہیں آرہا تھا۔ اس زمانے میں گاؤں کے اندر ایک پوجھ بگیڑ ہو تا تھا جو سے سے زمادہ عقل مند سمجا جاتا تھا۔ گاؤں والے اس کے پاس پنچے اور اس ہے جا کر سارا تقته سایا که اس فرح ایک آدی درخت برچره گیا ہے۔ اس کو کس طرح ا تارس؟ اس بوجه ججزنے كما كه يه توكوئي مشكل نيس اليا كو كه ايك رشد لاؤ۔ اور جب رسّہ لا یا گیا تو اس نے کہا کہ اب رسّہ اس قض کی طرف پھیتکو۔ اور اس فخض ہے کہا کہ تم اس رہے کو اپنی کمرے مضبوطی ہے بائدہ لو۔ اس نے جب رشہ ہاندھ لیا تو اب لوگوں ہے کہا تو تم اس رہے کو زور ہے تھیخو' جب لوگوں نے رسے تمینیا تو وہ فض درخت سے بیچ کرا اور مرکیا۔ لوگوں نے اس بوجد بجکڑے کہا کہ آپ نے یہ کسی ترکیب بتائی۔ یہ تو مرکبا۔ اس نے جواب دیا که معلوم نیس کیوں مرکبا۔ شاید اس کی قضا بی آعی متی۔ اس لئے مرکیا' ورند میں نے اس طریقے ہے بے شار لوگوں کو کنویں سے نکالا ہے اور وہ صحیح سالم نکل آئے۔

### مىلمانوں كى ترتى كا راستہ صرف ايك ہے

اس بوجہ بجلائے کور کے درخت پر پڑھے معض کو کویں کے اندر گرے ہوئے محض کو کویں کے اندر گرے ہوئے محض پر قیاس کیا۔ یکی قیاس عبال بھی کیا جارہا ہے۔ اور یہ کہا جارہا ہے کہ چوکہ فیر مسلم قویس فتی و فور اور معصیت اور تا فرانی کے ذریعہ ترقی کردی ہیں ای طرح ہم بھی تا فرانیوں کے ساتھ ترقی کرجائیں گے۔ یہ قیاس درست ہیں۔ یا در محص : جس قوم کا نام مسلمان ہے اور جو کلہ طیبہ "لا الد الا اللہ اقوام کا طریقہ اپنا نے اور اپنا سب چھے بدل دے تب بھی ساری ذندگ بھی ترقی بھی ترقی ہیں کرعتی۔ ہاں اگر وہ ترقی کرنا چاہتی ہے تو ایک مرتبہ معان اللہ اللہ اللہ اللہ مسلمان ہیں ہیں۔ پر ان کے طریقوں کو اختیار کرلے تو اللہ تعالی انہیں ہی دیا مسلمان ہیں ہیں۔ پر ان کے طریقوں کو اختیار کرلے تو اللہ تعالی انہیں ہی دیا کا فروں کے لئے وہ ضابلہ اور قانون نہیں ہی دیا کا فروں کے لئے وہ ضابلہ اور قانون نہیں ہی دیا کا فروں کے لئے ہے۔ مسلمان کے لئے دیا جس کی ترقی کرنے کا اگر کوئی راست کے قو صرف حضور اقد می صلی اللہ علیہ وسلم کی انواع جس ہے۔ اس کے علاوہ کے تو صرف حضور اقد می صلی اللہ علیہ وسلم کی انواع جس ہے۔ اس کے علاوہ کے تو صرف حضور اقد می صلی اللہ علیہ وسلم کی انواع جس ہے۔ اس کے علاوہ

# سركارِ دد عالم صلى الله عليه وسلم كي غلامي اختيا ركرلو

مسلمانوں کی ترقی کا کوئی راستہ نہیں۔

ہات دراصل یہ ہے کہ جارے دل دداغ میں یہ بات بیٹہ گئ ہے کہ مغربی اقوام جو کام کرری ہیں دہ قابلِ تظلید ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کی سنت معاذ اللہ \_\_\_\_\_ معاذ اللہ \_\_\_\_\_ ایک معمولی می چیز ہے اور قابلِ تفسیہ نہیں ہے بلکہ ترتی کی راہ میں رُکاوٹ ہے۔ حالا تکہ سوچنے کی بات ہے کہ آگر تم نے دائي ہاتھ سے کھانا کھاليا تو تمهاري ترقی عن کون ي رُکاوث آجائي ليکن الله عليه وسلم کي فلاي الله عليه وسلم کي فلاي الله عليه وسلم کي فلاي چهو ژکر ان کي فلاي افتيار کرلي ہے۔ اس کا ختیجه يه ہے کہ فلاي كے اندر بى رہ جيں۔ اور اب اس فلاي سے تكانا بحي چاہج جيں تو ثكل نہيں جا آ۔ تكلئ كا كوئي راستہ نظر نہيں آیا۔ اور مجي بات يہ ہے کہ اس وقت تك اس فلاي سے نہيں كل سے اور اس دنيا جي موت اور اس دنيا جي موت اور سلى کے اور اس دنيا جي موت اور سلى کے اور اس دنيا جي موت اور سلى الله عليه وسلى کے اور مركا يو دو عالم جي مصطئي صلى الله عليه وسلى كے اور مركا يو دو عالم جي مصطنى صلى الله عليه وسلى كے اور مركا يو دو عالم جي مصطنى صلى الله عليه وسلى كے اور مركا يو دو عالم جي مصطنى صلى الله عليه وسلى كے اور مركا يو دو عالم جي مصطنى صلى الله عليه وسلى كے اور مركا يو دو عالم جي مصطنى صلى الله عليه دسلى كے قتل قدم ير نہيں جيس كريں گے اور مركا يو دو عالم جي مصطنى صلى الله عليه دسلى كے قتل قدم ير نہيں جيس كريں گے اور مركا يو دو عالم جي مصطنى صلى الله عليه دسلى كے قتل قدم ير نہيں حكے على حكے۔

# سنّت کے زال سے کفر کا اندیشہ ہے

البتہ یہ یات ضرور ہے کہ مقت صرف انہی چزوں کا نام نہیں کہ آدی
دائمیں ہاتھ سے کھانا کھالے اور وائمیں طرف سے کڑا بہن لے۔ بلکہ زندگی کے
ہرشج سے سنتوں کا تحل ہے۔ ان سنتوں میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم
کے اخلاق بھی واغل ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح محالمہ فرائے تے؟
کس طرح خوہ پیشانی کے ساتھ ملا قات کرتے تے؟ کس طرح نوگوں کی تکلیفوں
کی مبر فراتے تے۔ یہ سب ہاتی بھی ان سنتوں کا حشہ ہیں۔ لیکن کوئی سقت ایس
بیس ہے جس کو چھوٹا سجے کر اس کی تحقیری جائے۔ دیکھنے : فرش کریں کہ
اگر کسی فیمن کو کسی سقت پر عمل کرنے کی توثیق ہوری ہے تو کم از کم اس
مقت کا نہاق از انا اس کی تحقیر کرنا اس کو ٹرزا قرار دینا۔ اس پر آوا ذیل کا اندیشہ ہے۔ اس کے اوئی سفت کے
ان انسان انسان سے بھی بھی بھی تحقیر کرنا اندیشہ ہے۔ اس کے اوئی سے اوئی سفت کے
بارے جس بھی بھی تحقیر اور تذکیل کا بخرات سے ٹیس ٹکا لنا چا ہے۔ اللہ تجائی

ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

الل مديث مي حضور اقدس صلى الله عليه وسلم الى تعليمات كى ايك مثال

بیان فرماتے ہیں کہ:

### حضور کی تعلیمات اور اس کو قبول کرنے والوں کی مثال

وعن أبي موسئ رضى الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: إن مثل مابعثنى الله من الهدئ والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً، فكانت منها طائفة طيبة الخ

(صحيح بحارى- كتاب العلم، باب فصل من علم وعلم)

حضرت ابو موی اشعری رضی الله عند فرماتے ہیں که حضور اقدی صلی الله علیه وسلم علی الله علی الله علی وسلم فی الله علیه وسلم فی در الله تعالی کی علیه وسلم فی اور طرف سے جمیع کیا جول ان کی مثال الی ہے جمیع ایک زمین پر بارش ہوئی اور وہ ذرین تین هم کی تقی۔

پہلی متم کی نشن بدی در خز تھے۔ جب اس پر ہارش ہوئی تو اس زین نے

پائی کو جذب کرایا۔ اور پھراس ذین یس سے پھول بودے لکل آئے۔

دو سری حتم کی ذیین سخت تھی۔ جس کی وجہ سے پانی اندر جذب نہیں ہوا بلکہ اوپر می جمع ہوگیا۔ اور پھراس پانی ہے بہت سے انسانوں نے اور جانوروں دیوس میں دیا

2 قائده الحالا

تیری حم کی زین میں نہ تو اُگانے کی صلاحیت تھی۔ اور نہ پانی کو اور جمع کرنے کی صلاحیت تھی۔ جس کا تقید یہ ہوا کہ بارش کا پانی اس پر برسا اور وہ پانی ہے قائدہ چلا گیا۔

### لوگول کی تنین قشمیں

پھر فرہایا کہ ای طرح میں جو تعلیمات لے کر آیا ہوں وہ ہارش کی طرح ب اور ان تعلیمات کو سنے والے تین طرح کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے ان تعلیمات کو اپنے اندر جذب کر کے اس سے قائدہ اٹھایا اور اس کے نتیج میں ان کے اعمال اور اظاق درست ہو گئے اور وہ اجھے انسان بن گئے۔ اور لوگوں کے لئے ایک بہترین نمونہ بن گئے۔ اور دو سرے لوگ وہ ہیں جنہوں نے میری تعلیمات کو حاصل کیا۔ پھر خود بھی اس سے قائدہ اٹھایا اور دو سرے لوگوں کے قائدے کے لئے اس کو جمع کرلیا۔ اور پھروہ ان تعلیمات کو تعلیم، تدریس 'وعظ اور دعوت کے ذریعہ دو سروں تک پہنچارہ ہیں۔ تیسرے شم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے میری تعلیمات کو ایک کان سے سنا اور دو سرے کان سے

پچپا۔
اس مدیث کے ذریعہ اس بات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ میری اسلامات کے بارے میں دد باتوں میں سے ایک بات افتیار کرنوں یا تو خود اس سے فائدہ پیچاؤں یا کم از کم خود اس سے فائدہ پیچاؤں یا کم از کم خود اس سے فائدہ پیچاؤں یا کم از کم حوری اس سے فائدہ اٹھاؤ اور دو سروں کو بھی اس کے ذریعہ فائدہ پیچاؤں یا کہ میری اس سے فائدہ اٹھالوں اس لئے کہ تیمرا راستہ بربادی کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میری تعلیمات من کر اس کو بیس پشت ڈال دو۔ اس بات کو ایک دوسری مدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ :

لکال دیا' نہ ان سے خور فاکرہ اٹھایا اور نہ ان کے ذریعہ دو مرول کو فائرہ

﴿ كُنْ عَالِمًا أُومِتِعَلَّماً وَلاتكن ثَالِثاً فِتَهَلَكُ ﴾

یعنی یا قوتم دین کے عالم بن جاؤکہ خود بھی عمل کرد اور دو سروں تک پنچاؤیا اس علم دین کے سکھنے والے بن جاؤ۔ کوئی تیسری صورت افقیار مت کرد ورند تم بلاک اور بریاد ہوجاؤ گے۔

#### دو مرول کودین کی دعوت دیں

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور تعلیمات کے ہارے ہیں ایک مسلمان کا اصل فریعنہ ہیہ ہے کہ وہ خود اس پر عمل کرے اور دو سروں تک اس کو پہنیائے۔ اگر خود عمل کرلیا اور دو مروں تک نہیں پہنیایا تو مرف یہ نہیں ہوگا کہ ناتص رہے گا بلکہ اس نے خود جو نفع حاصل کیا ہے اس کے بھی ہاتھ ے جاتے رہنے کا اندیشہ ہے۔ اس لئے کہ اگر اس کا اپنا ماحول ورستہ نہیں ہوگا تو وہ کمی بھی وقت بھسل جائے گا۔ مثلاً ایک محض وین دار بن کیا۔ نماز یا بندی ہے پڑھنے لگا۔ احکامات پر عمل کرنے لگا۔ گنا ہوں سے خود بچنے لگا۔ لیکن ا پنے محروالوں کی اصلاح کی فکرنہ کی اور محرکے سب افراد اس کے خلاف ہں۔ اس کا بھیریہ ہوگا وہ ایک نہ ایک دن اس رائے ہے مسل جائے گا۔ اس لئے اس فض کے ذمتہ فرض ہے کہ اپنے گھروالوں پر بھی محنت کر آ رہے' ان کو بھی محبت' بیار اور شفقت ہے اس راہتے کی طرف لانے کی کوشش کر آ رہے اور اس کے ماتھ ماتھ اپنے مزیز وا قارب اور دوست احباب تک بھی بات پیچائے کی گار کر تا رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ين ارشاد قرايا : ﴿ المؤمن مرآة المؤمن ﴾

"ایک معلمان دو مرے معلمان کا آئینہ ہے"۔

ائن ایک مسلمان کو کمی ظلمی کی طرف اوجد نہیں موری ہے تو دو سرا سلمان اس کو محبت اور یا رہے اس فلطی کی طرف توجہ دلائے۔ البتہ اس میں الیا طریقہ اختیار نہ کرے جو دل آزار ہو۔ جس سے دل کو تھیں گئے اور جس ے فرت بدا ہو۔ بعض لوگ بہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم بہت سمجاتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہو یا تریا د رکھئے! فائدہ ہوتا یا نہ ہوتا یہ تمہارا کام نہیں' تمہارا کام تو رف ابنا فریشہ انجام دینا ہے۔ حطرت نوح علیہ السلام کو دیکھے۔ سا ڈھے نو سو

سال تک تبلغ کرتے رہے اور صرف انیں (۱۹) آدمی مسلمان ہوئے۔ ان کا حوصلہ اور جگر گردہ دیکھے کہ اس کے باوجود تبلغ و دعوت کا کام نہیں چموڑا۔

# وعوت سے اُکٹانا نہیں جاہے

للذا ایک دای اور مللح کا کام میہ ہے کہ وہ محبرائے نہیں۔ اکتائے نہیں۔ مایوس نہ ہو۔ ملکہ ان ہے کہتا رہے اور اس کے دریے بھی نہ ہو کہ میری بات کا توان يركوني اثر نيس موا الدا اب آكده ان كو كبنے سے كيا فائده؟ بلك موقع بموقع مخلف اندازے اپنی بات مینیا یا رہے۔ یاد رکھے! اچھی بات کی نہ کی دقت ضرور اپنا اثر رکھاتی ہے اور اس کے اثرات ضرور ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اگر بالفرض كى كے مقدر من بدايت أيس ب جي حفرف نوح عليه اللام ك بیٹے کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی تو بھی تمہارا اس کو وعوت دینا خود تمہارے حق من فائده مند ہے۔ اور اس پر تمبارے لئے اجر والواب لکھا جارہا ہے۔ اور خود بھی حضور اقدس صلی اللہ طبیہ وسلم کی سنتوں اور تغلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہے اور جو کو تاہی ہوجائے اس پر استغفار کرتا رہے اور معافی ما نککا رہے۔ ساری عمریہ کر آ رہے تو افثاء اللہ بیڑا یار ہوجائے گا۔ البتہ غفلت بہت بری چزہے۔ اس ففلت ہے بیخے کی کوشش کر تا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی خفلت سے حفاظت فرمائے۔ اور حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی سنوں پر عمل كرنے كى وقيق عطا فرمائے۔ آين-

وأخر دعوانا ان الحمد فله رب العالمين





ارخ خطاب: كم رجولاني هواي

مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرم

گلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب

املاحی خطبات : جلد نمبر ہے

# بشمالله الحنالخمي

# تقذر يرراضي رهناجابئ

الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونومن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهدان سيدنا وسندنا ومولانا محملًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرا

#### اما بعد:

﴿عن ابى هرپرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ماينفعك واستعن بالله ولا تعجز: وان اصابك شيئى فلا تقل لوانى فعلتُ لكان كان وكذا، ولكن قل: قدّر الله وماشاء فعل، فان "لو" تفتح عمل الشيطان﴾ رسلم شريف كتاب القدر، باب في الامرافقوة وترك العجز،

### دنیای حرص مت کرو

حطرت ابو ہربرة رضى اللہ عند فرات بيں كه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرايا كه ان كامول كى حرص كو جو تم كو نفع بينيانے والے بيں۔ مقصديد ہے كه وہ امثال اور وہ افسال جو آخرت بيل نفع كا سبب بن كے بيں ان كے اندر حرص كو-

ر کھیئے اویسے تو ترص بری چیز ہے اور اس ہے منع فرملیا گیاہے کہ مال کی حرص، دنیا کی حرص، شہرت کی حرص، نام ونمود کی حرص، دولت کی حرص مت کرو اور انسان کے لئے یہ بہت بڑا عیب ہے کہ وہ ان چیزول کی حرص کرے بلکہ ان تمام چیزول میں قناعت افتدار كرنے كا تھم وياكيا ہے۔ اور فرمايا كيا ہے كه ان ميں سے جو كچے تمہيں جائز طريقے ے کوشش کرنے کے نتیج میں مل رہاہے اس پر قناعت کرد اور یہ سمجھو کہ میرے لئے ی بهتر تفا مزید کی حرص کرنا که مجھے اور زیادہ مل جائے، یہ درست نہیں اور اس حرص سے بچو، کیونکہ ونیا میں کوئی بھی شخص اپنی ساری خواہشات مجھی پوری نہیں كرسكاً- "كارِ دنيا كے تمام نه كرد"- بڑے ہے بڑا بادشاہ، بڑے ہے بڑا سمايہ دار ايها نہیں ملے گا جو لیم کہد دے کہ میری ساری خواہشات بوری ہو گئی ہیں۔ بلکہ مدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی بحر کر مل جائے تو وہ میر جاہے گا کہ دو مل جائیں۔ اور جب دو مل جائیں گی تو پھر خواہش کرے گا کہ تین ہوجائیں۔ اور ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ جب قبر میں جائے گاتو قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی، دنیا کے اند ر کوئی چیزاں کا پیٹ نہیں بھرے گی۔ البتہ ایک چیز ہے جو اس کا پیٹ بھر سکتی ہے۔ وہ ہے ''قناعت'' بعنی جو پکھ اس کو اللہ تعالیٰ نے جائز اور حلال طریقے سے دے دیا ہے، اس یر قاعت کرلے اور اللہ تعالی کا شکر اوا کرے، اس کے سوا پیٹ جمرنے کا کوئی ذریعہ

## دین کی حرص پندیدہ ہے

الندا دنیا کی چیزوں میں حرص کرنا نیا ہے اور اس سے بیخے کا تھم دیا گیا ہے۔ لیکن دین کے کاموں میں، ایجھے اعمال میں، عبادات میں حرص کرنا اچھی چیز ہے۔ مثلاً کوئی شخص نیک کام کردہا ہے اس کو دیکھ کریہ حرص کرنا کہ میں بھی یہ نیک کام کردں یا فلاں شخص کو دین کی نعمت حاصل ہوجائے۔ ایمی حرص مطلوب

ہے اور محبوب اور پندیدہ ہے۔ اس لئے اس صدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا کہ ایسے کاموں کی حرص کروجو آخرت میں نفع دینے والے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرملیا: فاستبقوا العیرات لیمنی نیک کے کاموں میں ایک دو سرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور آپس میں مابقت کرو۔

#### حضرات ِ صحابہ ہ اور نیک کاموں کی حرص

حضرات محاب کرام رضوان الله تعالی علیم اجمعین تیکیوں میں بڑے حریص تھے اور ہر وقت اس فکر میں رہے تھے کہ کسی طرح ہمارے نامۂ اعمال میں تیکی کا اضافہ ہوجائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی الله عند کے صاحبزاوے حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عہما حضرت الو ہر برة رضی الله تعالی عند کے پاس گئے تو انہوں نے ان کو یہ صدیث سائی کہ حضور اللہ ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرایا:

> "اگر كوئى شخص كى مسلمان كى نماز جنازه ميں شريك ہو تو اس كو ايك قيراط اجر مائا ہے۔ اور اگر اس كے دفن ميں بھى شريك رہے تو اس كودو قيراط لحتے ہيں"۔

"قیراط" اس زمانے میں سونے کا ایک مخصوص وزن ہو تا تھا۔ آپ نے سمجھانے
کے لئے قیراط کا لفظ بیان فرما دیا، گھر خود بی فرمایا کہ آخرت کا وہ قیراط اُحد بہاڑ ہے بھی
بڑا ہوگا۔ مطلب یہ تھا کہ قیراط ہے ونیا والا قیراط مت سمجھ لینا بلکہ آخرت والا قیراط
مراد ہے جو اپنی حظمت شان کے لحاظ ہے اُحد بہاڑ ہے بھی ذیادہ بڑا ہے۔ اور یہ بھی
اس اجر کا پورا بیان نہیں ہے۔ اس لئے کہ پورا بیان تو انسان کی قدرت میں بھی نہیں
ہے کیو تکہ انسان کی لفت اس کے بیان کے لئے ناکائی ہے۔ اس واسطے یہ الفاظ استعمال
فرمائے۔ تاکہ ہماری سمجھ میں آجائے۔ بہرمال، حضرت عبداللہ بن عررضی اللہ عنمال
خور اور س ملی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمائے ہوئے سنا ہے؟ حضرت او مریرة رضی اللہ عنہ راقد س ملی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمائے ہوئے سنا ہے؟ حضرت او مریرة رضی اللہ عنہ وراقد س ملی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمائے ہوئے سنا ہے؟ حضرت او مریرة رضی اللہ عنہ ورائے اللہ اور مریرة رضی اللہ عنہ ورائے۔ اور مریرة رضی اللہ عنہ ورائے ساتھ اور مریرة رضی اللہ عنہ ورائے ساتھ اور مریرة رضی اللہ عنہ ورائے ساتھ اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمائے ہوئے سنا ہے؟ حضرت اور مریرة رضی اللہ عنہ ورائے ساتھ اور مریرة رضی اللہ عنہ ورائے ساتھ کے حضرت اور میں اللہ عنہ ورائے ساتھ کی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمائے ہوئے ساتھ کے حضرت اور میں ملی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمائے ہوئے ساتھ کی انسان کی انگر کے حضرت اور میں اللہ عنہ ورائے ساتھ کی انسان کی انسان کی انسان کی کھرائے کی اور کے ساتھ کی کھرائے کی کا کھرائے کی کھرائے کی کھرائے کہ کور کی کھرائے کے کھرائے کی کھرائے کے کھرائے کی کھرائے کے کھرائے کی کھرائے کے کھرائے کے کھرائے کی کھرائے کی کھرائے کی کھرائے کی کھرائے کی کھرائے کی

عنہ نے فرمایا کہ میں نے خود ہے حدیث سی ہے۔ اس دقت صفرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عند نے فرمایا: افروس! ہم نے اب تک بہت سے قیراط ضائع کردیئے۔ اگر پہلے سے بید حدیث سی ہوتی تو ایسے مواقع کبھی ضائع نہ کرتے۔ تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کا یکی حال تھا کہ وہ اس بات کے حریص تھے کہ کسی طرح کوئی نیکی مارے کائی حال تھا کہ وہ اس بات کے حریص تھے کہ کسی طرح کوئی نیکی مارے نامہ اجمال میں بیرہ جائے۔

#### يه حرص بيداكرين

ہم اور آپ وعظوں میں بغتے رہتے ہیں کہ فلاں عمل کا یہ ثواب ہے، فلاں عمل کا یہ ثواب ہے، فلاں عمل کا یہ ثواب ہے۔ یہ در حقیقت اس لئے بیان کئے جاتے ہیں تاکہ اعارے دلوں میں ان اعمال کو اٹجام دینے کی حرص بیدا ہو۔ فضیلت والے اعمال، نوافل، مستحبات اگرچہ فرض وواجب نہیں۔ لیکن ایک مسلمان کے دل میں ان کی حرص ہونی چاہئے کہ وہ ہمیں عاصل ہوجا کیں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالی دین کی حرص عطا فرماتے ہیں تو ان کا یہ حال ہوجا تا ہے کہ وہ ہروقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ کسی طرح کوئی نیکی اعارے نامہ اعمال میں برجہ جائے۔

### حضور صلی الله علیه وسلم کادو ژلگانا

حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حنور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت میں تشریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حنور اقد س صلی اللہ تعالی عنها بھی ساتھ میں تشریف لیے جارہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها بھی ساتھ اللہ علیہ ویک میں ایک جنگل اور میدان پڑتا تھا، اور ہے پروگ کا اختال نہیں تھا۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها ہے فرمایا کہ اے عائشہ آگیا میرے ساتھ دو اڑ لگاؤ گی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کی دلجوئی مقصود تھی اور دو مری طرف ایک طرف تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کی دلجوئی مقصود تھی اور دو مری طرف

اتت كويہ تعليم ديني تھى كد بہت زيادہ بزرگ اور نيك ہوكرا يك كونے ميں بينے جانا بھى التي كونے ميں بينے جانا بھى التي بات نہيں۔ بلكہ دنيا ميں آوميوں كى طرح اور انسانوں كى طرح رہنا چاہئے۔ اور ايك حديث ميں حضور الدس صلى الله ايك حديث ميں حد حضور الدس صلى الله عليه وسلم نے ميرے ساتھ دو مرجہ دوڑ لگائى۔ ايك مرجہ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم آھے نكل گئے اور دو سرى مرجہ جب دوڑ لگائى توجو نكہ اس دقت آپ كاجم نربہ بمارى ہوگيا تھا اس لئے ميں آھے نكل گئى اور آپ يہجے رہ گے۔ اس دقت آپ كاجم نربہ فرمایا: "تلك بنلك" لين دونوں برابر ہوگے۔ ايك مرجہ تم جيت كئيں اور ايك مرجہ ميں جيت گيا۔ اب ديكھنے كہ بررگان دين اس شقت بركس طرح عمل كرنے كے لئے موقع كى تلاش ميں رہے ہيں۔

#### حضرت تفانوی کااس سُنت بر عمل

ایک مرتبہ دھنرت عکیم الأمت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس الله مرہ تھاند بھون سے چھے فاصلہ پر ایک گاؤں میں دعوت میں تشریف لے جارہ سے تھے اور الجیہ محترمہ ماتھ تھیں۔ جنگل کا پیدل سفرتھا، کوئی اور شخص بھی ساتھ نہیں تھا۔ بہب جنگل کے درمیان پنچ تو خیال آیا کہ المحمد لله حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی بہت می سفتوں پر عمل کرنے کی توقیق ہوگئی ہے لیکن الجیہ کے ساتھ دو ڈرلگانے کی شنت پر ابھی سخک عمل کا موقع نہیں ملا۔ آج موقع ہے کہ اس شنت پر بھی عمل ہوجائے۔ چنانچہ اس وقت آپ نے دو ڈرلگا کر اس شنت پر بھی عمل کرایا۔ اب فلاہر ہے کہ دو ڈرلگانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ لیکن نبی کرمے صلی الله علیہ وسلم کی شنت پر عمل کرنے کے لئے دو ڈرکھائے سال کرنے کے لئے دو ڈرکھائے۔ یک کاموں کی حرص۔ اجر و تواب حاصل کرنے کی لئے دی حرص۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندریہ حرص پیدا فرمادے۔ آھن۔

#### الله عمالله عمالكن جائ

اب بعض او قات یہ ہو تا ہے کہ آدمی کے دل میں ایک نیک کام کرنے کاشوق پیدا ہوا اور ول چا کہ کل کرنے کاشوق پیدا ہوا اور ول چا کہ کفل شخص مید عبادت کرتا ہے، میں بھی یہ عبادت انجام دوں۔ لیکن ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کہ یہ عبادت اور یہ نیک کام امارے بس میں نہیں ہے، ہم نہیں کہا کمیں گئیں ہے، ہم اس میں کہا کہا ہے۔ توجب اس حتم کاخیال دل میں پیدا ہو تو اس وقت کیا کریں؟ اس کے لئے حدیث کے اگلے جملے میں ارشاد فرمایا کہ:

#### ﴿ واستعن بالله ولا تعجز ﴾

لیعنی ایسے وقت میں مایوس اور عابز ہو کرنہ بینے جائے کہ مجھ سے بید عبادت ہو ہی نہیں سکتی بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے۔ اور کہے کہ یا اللہ ایس کام میرے بس میں تو نہیں ہے۔ لیکن آپ کی قدرت میں ہے۔ آپ ہی مجھے اس نیک کام کی توفیق مطا فرمادیں اور اس کے کرنے کی بہت عطا فرمادیں۔

مثلاً نیک لوگوں کے بارے میں سنا کہ وہ رات کو اٹھ کر تبجد پڑھا کرتے ہیں اور رات کو اٹھ کر تبجد پڑھا کرتے ہیں اور رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضرہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہے دعائیں مائیتے ہیں۔ تو اب دل میں شوق پیدا ہوا کہ جھے بھی رات کو اٹھ کر تبجد کی نماز پڑھی چاہئے۔ کین سے خیال بھی آیا کہ رات کو اٹھ کر تبجد پڑھنا میرے بس میں نہیں۔ چلو چھو ڈو اور ماہوس ہو کیال بھی آیا کہ رات کو اٹھ کر تبجد پڑھنا میرے بس میں نہیں کہا جات بلکہ اللہ تعالیٰ ہے کہ کہ یا اللہ! میری آنکھ نہیں کھلی ، میری فیند بوری نہیں ہوتی۔ یا اللہ! تبجد پڑھنے کی تو نیق عطا فرماد بجے اور اس کی نصیات عطافرماد بجے اور اس کی نصیات عطافرماد بجے۔

### ياعمل كى تونيق يا اجرو تواب

کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ہے دعاکرے گااور توثین مائٹے گاتو بھردو صل ہے خالی نہیں۔ یا تو واقعۃ اللہ تعالیٰ اس عمل کی توثیق عطا فرمادیں گے۔ اور اگر اس عمل کی توثیق حاصل نہ ہوئی تو بیتینا اس نیک عمل کا ثواب انشاء اللہ ضرور حاصل ہوجائے گا۔ اس کی دلیل بید بہوئی تو بیتینا اس نیک فرایا کہ جو کے مدے شریف میں ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سے ول سے اللہ تعالیٰ سے شہادت طلب کرے اور بیہ کہے کہ یا اللہ! ججے اپند رائے میں شہادت کا مرتبہ عطا فرادیتے ہیں۔ اگر چہ بہتر پری اس کا انتقال ہوجائے۔ اگر چہ بہتر پری اس کا انتقال ہوجائے۔

#### ايك لوبار كاواقعه

حعزت عبدالله بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کاجب انتقال ہو کمیانؤ کسی نے خواب میں ان کو دیکھاتو ہو جھاکہ حضرت اکیسی گزری؟ جواب میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے بزے کرم کامعاملہ فرمایا اور مغفرت فرمادی اور استحقاق کے بغیر بزا درجہ عطافرمایا۔ لیکن جو درجہ میرے سامنے والے مکان میں رہنے والے لوہار کو نصیب ہوا وہ مجھے نہیں مل سکا۔ جب خواب دیکھنے والا ہیدار ہوا تو اس کو یہ جبتی ہوئی کہ یہ معلوم کروں کہ وہ کون لوہار تھا اور کیا عمل کرتا تھا؟ جس کی وجہ ہے حضرت عیداللہ بن میارک رحمۃ اللہ ملیہ ے بھی آگے بڑھ گیا۔ چنانچہ وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمة الله علي كے تحلّ يس كيا اور يوچها كه يمال كوكي لوبار ربتا تحاجس كا انقال موكيا بي؟ لوكون في بتايا كه بان. اس ساہنے والے مکان میں ایک لوہار رہتا تھا۔ اور چند روز پہلے اس کا انقال ہوا ہے۔ چنانچہ یہ لوہارے گھر کیا اور اس کی بیوی ہے اپنا خواب بیان کیا اور پوچھا کہ تمہارا شوہر الیا کون ساعمل کرتا تھا جس کی وجہ ہے وہ حضرت عبداللہ بن میارک رحمۃ اللہ علیہ ے آگے بڑھ کیا؟ لوہار کی بیوی نے ہتایا کہ میراشو ہرائیں کوئی خاص عبادت تو نہیں کر نا تھا۔ سارا دن لوہا کوشا رہتا تھا۔ البتہ میں نے اس کے اندر دو باتیں دیکھیں۔ ایک بیاک جب لوبا كوشي كے دوران اذان كى آواز "الله اكبر" كان ميں يرتى تو فور أ ايا كام بند کریتا تھا۔ حتی کہ اگر اس نے اپنا ہتھوڑا کوشے کے لئے اوپر اٹھالیا ہو یا اور اننے میں اذان کی آواز آجاتی تو وہ میہ بھی گوارا نہیں کر تا تھا کہ اس بتھوڑے سے چوٹ لگادوں۔ بلکہ ہتھوڑے کو پیچے کی طرف پھینک ویتا اور اٹھ کر نماز کی تیاری ہیں لگ جا آ۔ دو سمری
بات میں نے یہ دیکسی کہ جارے سامنے والے مکان میں ایک بزرگ حضرت عبداللہ
بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے۔ وہ رات بھراپنے مکان کی چست پر کھڑے ہو کر
نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان کو و کھے کر میرا شوہریہ کہا کرتا تھا کہ یہ اللہ کے فیک بندے
ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ کاش اللہ تعالیٰ بھی بھی فراغت عطا فرماتے تو میں بھی
عبادت کرتا ۔۔۔۔۔ یہ جواب من کراس شخص نے کہا کہ بس یکی حسرت ہے جس نے
ان کو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہے آگے بڑھادیا۔۔۔۔ میرے والد
ماجد حضرت مفتی محمد شفیح صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ قصد سناکر فرمایا کرتے تھے کہ: یہ بت
ماجد حضرت ملیاب" ہو بعض او قات انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاد تی ہے۔۔۔۔۔ اس
کے بدب کی کے بارے میں سنو کہ فلاں شخص یہ نیک عمل کرتا ہے تو اس فیک ممل
کے بارے میں دل میں حرص اور حسرت پیدا ہوئی چاہئے کہ کاش بھیں بھی اس فیک کام

### حفرات ِ محابه " کرام کی فکر اور سوچ کا نداز

صدے شریف بی آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت بیں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ بہیں یہ فکر ہے کہ ہمارے بہت ہے ساخی دولت مند اور مال دار ہیں۔ ان پر بہیں رشک آتا ہے۔ اس لئے کہ جو جسمانی عبادت ہم کرتے ہیں۔ حکی کرتے ہیں۔ لیکن جسمانی عبادت کے علاوہ وہ مالی عباوت ہمی کرتے ہیں، مثل صدقہ فیرات کرتے ہیں، جس جسمانی عبادت کے علاوہ وہ مالی عبادت ہمی کرتے ہیں، مثل صدقہ فیرات کرتے ہیں، جس لہذا آخرت کے درجات ہمی بلند ہوتے ہیں۔ لہذا آخرت کے درجات میں وہ ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور ہم جتنی ہمی کو شش کرلیں لیکن غریب ہونے کی وجد سے ان سے آگے ہیں بورہ علی اس لئے کہ ہم کرلیں لیکن غریب ہونے کی وجد سے ان سے آگے ہیں بورہ علی اس لئے کہ ہم صدقہ فیرات نہیں کرنے ہیں۔

جب اپنے ہے بوٹ مالدار کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کے صدقہ خیرات کرنے پر جمیں رشک نہیں آتا، بلکہ اس بات پر رشک آتا ہے کہ اس کے پاس دولت زیادہ ہے۔ اس لئے یہ بہت مزے سے زندگی گزار رہاہے، کاش کہ جمیں بھی دولت مل جائے تو ہم بھی پیش د آرام سے زندگی گزاریں۔ یہ ہے سوچ کا فرق۔

بہرمال، ان محلبہ کرام کے سوال کے جواب میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تہیں ایک ایبا عمل بتا تا ہوں کہ اگر تم اس عمل کو پابندی سے کرلوگ قوصد قد خیرات کرنے والوں ہے تمہارا تواب بڑھ جائے گائوئی تم ہے آگ نہیں بڑھ سکے گا۔ وہ عمل یہ ہے کہ ہر نماذ کے بعد ۳۳ مرتبہ "سجان اللہ"، ۳۳ مرتبہ "الحداثلہ"، ۳۳ مرتبہ "اللہ اکبر" بڑھ لیا کرد۔

# نیکی کی حرص عظیم نعت ہے

ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یکی ذکر مال داروں نے بھی شروع کردیا تو پھران صحابہ کرام کا سوال پر قرار رہے گا۔ کیو تک مالدار اوگ پھران ہے آگے بڑھ جائیں گے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے تھے کہ بب جہیں یہ حرص اور حسرت ہوری ہے کہ ہم بھی مالدار ہوتے تو ہم بھی ای طرح مصدقہ فیرات کرتے جس طرح یہ مال دار لوگ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس حرص کی برکت سے تم کو صدقہ فیرات کا اجر وثواب بھی عطا فرادیں گے ۔ ہم برحال، کی فیک کام کے کرنے کی حرص بھی بڑی نعمت نیک کام کے کرنے کی حرص بھی اس کے ند کرکھنے کی حسرت بھی بڑی نعمت ہے ۔ اس لئے جب کی شخص کے بارے میں سنو کہ فلال شخص یہ نیک عمل کرتا ہے تو تم یہ دعا کراو کہ اے اللہ ایو ایس کے کہ کرنے کی توقیق عطا فرمایے، تو پھر اللہ کرتا ہے تو تعلیٰ یا تو اس نیک کام کے کرنے کی توقیق عطا فرمادیں گے۔ یا اس نیک کام کا اجر و ثواب تعلیٰ یا تو اس نیک کام کے کرنے کی توقیق عطا فرمادیں گے۔ یا اس نیک کام کا اجر و ثواب تعلیٰ یا تو اس نیک کام کے کرنے کی توقیق عطا فرمادیں گے۔ یا اس نیک کام کا کرنے کی توقیق عطا فرمادیں گے۔ یا اس نیک کام کے کرنے کی توقیق عطا فرمادیں گے۔ یا اس نیک کام کا اجر و ثواب عطا فرمادیں گے۔ یہ لیخ کرمیا ہے۔

# لفظ "اگر" شیطانی عمل کادروازہ کھول ریتاہے

آکے فرملیا کہ:

﴿ وان اصابك شيشي فلا تقل لوأتي فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وماشاء فعل، فان "لو" تفتع عمل الشيطان ﴾

یعنی اگر دنیادی زندگی میں تہیں کوئی معیبت اور آنکلیف پنچے تو یہ مت کہو کہ اگر

یوں کرلیتا تو ایسانہ ہو کا اور اگریوں کرلیتا تو ایساہو جاتا، یہ اگر گرمت کہو، بلکہ یہ کہو کہ

الله تعالیٰ کی تقدیر اور مشیت یکی تنی ۔ جو اللہ نے چاہاوہ ہوگیا، اس لئے کہ یہ لفظ "اگر"
شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے ۔ مثلاً کی کے عزیز کا انتقال ہوجائ تو

گہتا ہے کہ اگر فلال ڈاکڑے علاج کرالیتا تو یہ بی جاتا، یا مثلاً کی کے ہاں چوری ہوگئ،
یا ڈاکہ پڑگیا تو یہ کہتا ہے کہ اگر فلال طریقے ہے حفاظت کرلیتا تو چوری نہ ہوتی و نیورہ
یا ڈاکہ پڑگیا تو یہ کہتا ہے کہ اگر فلال طریقے ہے حفاظت کرلیتا تو چوری نہ ہوتی و نیورہ
ایسی ہاتیں مت کہو، بلکہ یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ایسانی ہوتا مقدر تھا، اس لئے
ہوگیا، میں اگر ہزار تدبیر کرلیتا تب بھی ایسانی ہوتا۔

### دنیاراحت اور تکلیف سے مرکب ب

اس مدیث میں کیا بجب و غریب تعلیم دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بیہ بات اتار وے۔ آمین۔ یقین رکھیے کہ اس دنیا میں سکون، عافیت، آرام اور اطمینان حاصل کرنے کے لئے اس کے مواکوئی داستہ نہیں کہ انسان تقدیر پر یقین اور ایمان لے آئے۔ اس لئے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو اس دنیا میں مجمی کوئی غم اور پریشائی نہ آئی ہو۔ یہ عالم دنیا دونوں چیزوں سے نہ آئی ہو۔ یہ عالم دنیا دونوں چیزوں سے مرکب ہے، جس میں خوشی بھی ہے، فریعی ہے، داحت بھی ہے اور تعلیف بھی ہے۔ مرکب ہے، جس میں خوشی بھی ہے، فریعی ہے اور تعلیف بھی ہے۔ یہاں کوئی خوشی بھی خالص نہیں، کوئی غم خالص نہیں۔ قبدا غم، تعلیف اور پریشائی تو میاں دنیا عی صور رہے جا ہو کہ کوئی تعلیف

#### نه آئة توبه نبين موسكا

### الله کے محبوب یر تکالف زیادہ آتی ہیں

جاری اور تمہاری کیا حقیقت ہے۔ انبیاء علیهم السلام جو الله تعالیٰ کی پیاری اور محبوب محلوق ہے۔ ان کے اور بھی تکالیف اور پریٹانیاں آتی ہیں۔ اور عام لوگوں سے زیادہ آتی ہیں۔ چنانچہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿اشدالناس بلاة الانبياء ثم الأمثل فالأمثل ﴾

(كنزالهمال، مديث تمبر١٤٨٣)

یعنی لوگوں میں سب نیادہ تکالیف انہیاء علیم السلام پر آتی ہیں۔ اور پھر ہوشخص انہیاء علیم السلام سے بھتا قریب ہوگا اس کو اتن ہی ذیادہ تکالیف اور پریٹانیاں آئیں کی .

وہ عالم جہاں کوئی پریٹانی اور تکلیف نہیں آئے گی، وہ عالم جنت ہے، ۔۔۔۔ البندا اس ونیا میں پریٹانیاں تو آئیں گی، لیکن اگر ان تکالیف پر بیہ سوچنا شروع کردیا کہ بائے یہ کیوں ہوا؟ اگر ایسا کر لیے تو یہ نہ ہوتا ۔ فلاں وجہ اور سبب کے ایسا ہوگیا۔ ایسا سوچنے سے نتیجہ بیہ نکتا ہے کہ اس سے حسرت برحت ہے، تکلیف اور صدمہ برحت ہوا اور اللہ تعالی پر میکوہ پردا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ جس مقدر میں رہ گئی تھیں، وغیرہ۔ اور وہ مصیبت وبال جان بن جاتی ہے اور نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ ونیا میں بھی تکلیف ہوئی اور اس شکوہ کی وجہ سے آخرت میں اس پر عذاب کا مستحق ہوجاتا ہے۔ اور بعض اور قات ایمان بھی خطرہ میں پر جاتا ہے۔ اور بعض اور قات ایمان بھی خطرہ میں پر جاتا ہے۔ اور بعض اور قات ایمان بھی خطرہ میں پر جاتا ہے۔ اور بعض اور قات ایمان بھی خطرہ میں پر جاتا ہے۔ اور بعض اور قات ایمان بھی خطرہ میں پر جاتا ہے۔

### حقير كيرا مصلحت كياجاني

اس لئے حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم فرمارہ میں کہ جب تمہیں کوئی پریشانی یا تکلیف آئے تو سیم محمو کہ جو پھی میں آیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے میں آیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بی اسکی عکمت اور مصلحت جانے

ہیں۔ ایک حقیر کیڑا اس کی حکمت اور مصلحت کو کیاجائے۔۔۔۔۔البتہ اس تکلیف پر رونا آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگوں میں بیدیات مشہور ہے کہ تکلیف پر رونا نہیں چاہئے۔ بیدیات غلط ہے، اس لئے کہ تکلیف پر رونا بُرا نہیں ہے۔ بشرطیکہ اللہ تعالیٰ ہے اس مصیبت برشکوہ نہ ہو۔

#### ایک بزرگ کابھوک کی وجہ سے رونا

ایک بزرگ کاواقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب ان ہے ملنے گئے، دیکھا کہ وہ ہیٹھے رو رہے ہیں۔ ان صاحب نے بوجھا کہ حضرت کیا تکلیف ہے؟ جس کی وجہ ہے آپ رو رہے ہیں؟ ان بزرگ نے جواب دیا کہ بھوک لگ رہی ہے۔اس شخص نے کہا کہ آپ کوئی نیچ ہیں کہ بھوک کی وجہ ہے رو رہے ہیں۔ بھوک کی وجہ ہے تو یچے روتے ين- آب توبرك ين- بهربهي رورب بن ان بزرك في فرمايا: تهميس كيامعلوم. الله تعالى كو ميرا رونا و يكنا بى مقصود مو- اس وجد سے وہ مجھے بموكا ركھ رہے ميں - تو بعض او قات الله تعالى كو رونا بھى پيند آتا ہے، بشر طبيكه اس كے ساتھ شكوہ شکایت نه ہو \_\_\_\_ ای کو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں '' تغویض'' کہا جاتا ہے۔ لینی معالمه الله ك سيرد كردينا ادري كبناكه اس الله جمع ظامري طورير تكليف بوري ہے۔ لیکن فیصلہ آپ کا برحق ہے ۔۔۔۔ اگر انسان کو اس بات کا یقین حاصل ہو جائے مک الله تعالی کی مثیت اور ارادے کے بغیرایک پند مجی حرکت نہیں کرسکیا اور تمام فصلے الله تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں تو اس یقین کے بعد اطمینان اور سکون حاصل ہوجائے گا اور باری اور پریٹانی کے وقت جو ناقابل برداشت صدمہ اور تکلیف ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی۔

#### مسلمان اور كافر كاامتياز

ا يك كافر كاعزيز يمار بوا۔ اس في ذاكثرے علاج كرايا، ذاكثر كے علاج كے ووران

اس کا انتقال ہوگیا، تو اب اس کافر کے پاس اطمینان حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے،

کیو نکھ وہ تو ہیں سمجھے گا کہ ڈاکٹر نے دوا سمجہ تجویز نہیں کی، صمجے دیکھ بھل نہیں کی، اس
لئے سے مرکمیا۔ اگر علاج سمج ہوجا تا تو سہ نہ مرتا ۔۔۔۔ لیکن ایک مسلمان کا عزیز بیار
ہوگیا، ڈاکٹر نے علاج کیا، لیکن اس کا انتقال ہوگیا تو اب اس مسلمان کے پاس اطمینان
اور سکون حاصل کرنے کا ذریعہ موجود ہے، وہ سے کہ اگرچہ اس کی موت کا ظاہری سبب
ڈاکٹر کی خفلت ہے، لیکن جو پچھ ہوا، یہ اللہ تعللی کی مشیت ہے ہوا، ان کے اراد۔
موت واقع ہوئی، اگر ڈاکٹر سمج دوا دیتا، تب بھی وہ دوا الٹی پڑجاتی۔ اور آگریں اس
ڈاکٹر کے علاوہ دو سرے ڈاکٹر کے پاس جاتا، تب بھی موت آتی۔ اس لئے کہ ہوناوی تا

جو تقدیر میں اللہ تعالی نے لکھ ویا تھا۔ اس کی موت کا وقت آچکا تھا۔ اس کے ون پورے ہو گئے تھے، اس کو تو جانا تھا، اس لئے چلا گیا، اللہ تعالی کی نقدیر برحق ہے۔ حصرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ وہ

صفرت حبراللد بن معود رسی الله عند جو حیل العدر سحاب یل سے بیل۔ وہ فرائے ہیں کہ میں آگ کا کوئی انگارہ اپنی زبان پر رکھ لوں اور اس کو چاٹوں، یہ عمل جھے اس سے زیاوہ پیند ہے کہ میں کس ایسے واقعہ کے بارے میں جو ہوچکا، یہ کبوں کہ کاش! وہ یہ واقعہ نہ ہوتا، اور کسی ایسے واقعہ سے بارے میں جو نہیں ہوا، یہ کبوں کہ کاش! وہ واقعہ ہو جاتا۔

#### الله کے فصلے پر راضی رہو

مقصدیہ ہے کہ جب اللہ تعالی کی بات کا فیصلہ فرمادیں، اور اللہ تعالی کے فیصلے کے مطابق کو کی واقعہ چیش آجائے قواب اس کے بارے جس سے کہنا کہ بیٹ نہ ہو تا تو اچھا تھا۔ یا یہ کہنا کہ اور خان کے خلاف ہے۔ ایک مؤمن سے مطابعہ بیہ کہنا اللہ تعالی کی تقدیر پر اور اس کے فیصلے پر راضی رہے، اور اس تقدیر کے فیصلے پر راضی رہے، اور اس تقدیر کے فیصلے پر اس کے دل جس شکاعت پیدائہ ہو، اور نہ دل جس اس کی بُرائی ہو۔ بلکہ دل وجان سے اس کی برائی ہو۔

#### ر منى الله عنه فرمات بين كه:

﴿ إِذَا قَضِي اللهِ قَضَاءً أُحِبِ أَن يرضَى بقضاء م

لینی جب اللہ تعالی کی کام کے بارے میں فیصلہ فرمادیتے ہیں کہ یہ کام اس طرح انجام ویا جاتا ہے تو اللہ تعالی اس بات کو پہند فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اس فیطے پر راضی ہو۔ اور اس فیطے و ب چوں چہ اسلیم کرے۔ یہ نہ ہے کہ یوں ہو کا تو اچھا تھا۔ فرض کریں کہ کوئی ایسا واقد پیش آیا جو طبیعت کو ناگوار ہے اور وہ غم اور تکلیف کا واقعہ ہے۔ اب پیش آچکے کے بعد یہ کہنا کہ اگر یوں کرلیتے تو یہ واقعہ پیش نہ آبا۔ واس کے کہ جو واقعہ پیش آیا دو سے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس لئے کہ جو واقعہ پیش آیا دو تو پیش آبادہ تا ہے۔ اس کے کہ جو واقعہ پیش آبادہ تو پیش آبادہ کی کہ اللہ باتیں اللہ تعالی کے فیطے پر راضی ہونے کے مرافی ہیں۔ ایک کرلیتے تو ایسا ہوجاتا۔ یہ باتیں اللہ تعالی کے فیطے پر راضی ہونے کے مرافی ہیں۔ ایک باتیں کرنا کہ ایسا باتیں کرنا موان کاکام آبیں۔

#### رضاء بالقصناء ميس تسلى كاسامان ب

حقیقت میں اگر خور کرکے دیکھاجائے تو انسان کے پاس (رضا پالقصناء) لقد بر پر راضی
ہونے کے علاوہ چارہ بی کیا ہے؟ اس لئے کہ تمہارے ناراض ہونے ہے وہ فیصلہ بدل
نہیں سکتا ہو غم چیش آیا ہے، تمہاری ناراضگی ہے وہ غم دور نہیں ہوسکا۔ بلکہ اس
ناراضگی ہے غم کی شقت اور تکلیف میں مزید اضافہ ہوجائے گا اور رہے کہ گا کہ بائے
مم نے یہ نہ کرلیا۔ فلاں تدبیرافقیار نہ کرلی ۔۔۔۔ اگر غور کرکے دیکھاجائے تو یہ نظر
آئے گا کہ رضا پالقعناء میں در حقیقت انسان کی تسلی کا سلمان ہے۔ اور ایک مؤمن کے
لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو تسلی کا ذرایعہ بنادیا ہے۔

#### تقدر "تدبير" سے نہيں روكن

اور یہ "تقدیر" مجیب وغریب عقیدہ ہے جو اللہ تعالی نے ہرصاحب ایمان کو عطافہایا ہے۔ اس عقیدہ کو صحح طور پر نہ سیحتے کی وجہ سے لوگ طرح طرح کی غلطیوں میں جتا ہو جو جہ ہیں ۔۔۔ پہلے تقدیر کا موجائے ہیں ۔۔۔ پہلے تقدیر کا جاتھ محکی انسان تقدیر کا بہانہ کر کے ہاتھ عقیدہ کمی انسان تقدیر کا بہانہ کر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دینے جائے اور یہ کے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ میں پھی بہاتھ رکھ کر دینے عالم حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے فالف ہے۔ بلکہ تھم یہ بہیں کر کا۔ یہ علی حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے فالف ہے۔ بلکہ تھم یہ کہ جس چیز کے حاصل کرنے کی جو تدہیر ہے۔ اس کو افتیار کو۔ اس کے افتیار کرنے اس کے افتیار کو۔ اس کے افتیار کرنے میں کوئی کمرنہ چھوڑو۔

#### تدبيرك بعد فيصله الله يرجهو ژوو

دو سری بات یہ ہے کہ تقدیر کے عقید ہیں جگل کی داقعہ کے پیش آنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ مثل کوئی داقعہ چی آنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ مثل کوئی داقعہ چی آ چیکا، تو ایک مؤمن کا کام یہ ہے کہ دویہ سوپے کہ جس نے جو تدبیری افتیار کرنی تقیس وہ کرلیں اور اب جو داقعہ جماری تدبیر کے ظاف چیش آ گیئے کے بیش آیا، وہ اللہ تعالیٰ کافیملہ ہے ہم اس پر راضی ہیں ۔۔۔ البندا داقعہ چیش آ گیئے کے بعد اس پر بہت زیادہ چرت اور تکلیف کا اظہار کرتا اور یہ کہنا کہ فلال تدبیر افتیار کرلیا آو ہوں ہوجا کہ یہ بات عقیدہ تقدیر کے ظاف ہے ۔۔۔ ان دو انہاؤں کے بہیں راہ اعتمال یہ بتادی کہ جب تک تقدیر پیش انہاؤں کے در میان اللہ تعالیٰ نے بہیں راہ اعتمال یہ بتادی کہ جب تک تقدیر پیش آئی، اس وقت تک تمہارا فرض ہے کہ اپنی می پوری کوشش کراو۔ اور احتیاطی تمہارا فرض ہے کہ اپنی می پوری کوشش کراو۔ اور احتیاطی تمہارا فرض ہے کہ اپنی می پوری کوشش کراو۔ اور احتیاطی تقدیر چی کیانکھاہے؟

#### حضرت فاروق اعظم فأكاايك واقعه

حفرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ شام کے دورے پر تشریف لے جارے تھے۔ رائے میں آپ کو اطلاع ملی کہ شام کے علاقے میں طاعون کی وما ہوٹ یڑی ہے ۔۔۔۔ یہ اتنا تحت طامون تھا کہ انسان بیٹے بیٹے چند تھنٹوں میں فتم ہوجا تا تھا۔ اس طاعون میں ہزار ہا سحابہ کرام " شہید ہوئے ہیں۔ آج بھی اردن میں حضرت عبیدہ بن جراح رمنی اللہ عنہ کے مزار کے پاس بورا قبرستان ان محابہ کرام" کی قبروں ے بھرا ہوا ہے جو اس طاعون میں شہید ہوئے ۔۔۔۔ بہرصال، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عد نے محابہ کرام رضی اللہ عنم سے مشورہ کیا کہ وہاں جائس بانہ حائم اورواپس چلے جا کیں۔ اس وقت حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رمنی اللہ عنہ نے ایک حدیث سنائی که حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی علاقے میں طاعون کی دہا بھوٹ پڑے تو جو لوگ اس علاقے سے باہر میں وہ اس علاقے کے اندر وافل نہ ہوں، اور جو لوگ اس علاقے میں مقیم ہیں۔ وہ وہاں ہے نہ بھاکیس - یہ سمیث س کر حضرت فاروق اعظم رضی الله عند نے فرمایا کہ اس حدیث من آپ كاصاف صاف ارشاد ب كه ايسه علاقي من داخل نهين بونا عايز البذا آپ نے وہاں جانے کا ارادہ ملتوی کردیا \_\_\_\_ اس وقت ایک محالی عالبًا حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے حضرت فاروق اعظم رمنی اللہ عنہ ہے فرمايا:

#### ﴿أَتَفْرُمنَ قَدْرِ اللَّهِ ؟ ﴾

کیا آپ الله کی تقدیر ہے بھاگ رہے ہیں؟ لیخی اگر الله تعالی نے اس طاعون کے ذریعہ موت کا آنا لکھ دیا ہے تو وہ موت آکر رہے گی۔ ادر اگر تقدیم موت نہیں لکھی تو جانا اور نہ جانا برابر ہے۔ جواب میں حضرت فاروق اعظم رضی الله عنہ نے قربایا: ﴿ لو غیر ک قالها یا آبا عید دہ ﴾ اے ابد عبدہ اگر آپ کے علاوہ کوئی شخص بیابت کہتاتو میں اس کو معذور مجمتا، لیکن آپ تو پوری حقیقت سے آگاہ ہیں آپ یہ کسے کہدرہ بین کہ تقدیر سے بھاگ رہا ہوں۔ نجر فرمایا کہ:

> ﴿نعم نفر من قدر الله الى قدر الله ﴾ "إن أيم الله كى تقدير سے الله كى تقدير كى طرف بحاك رہے بين"-

مطلب سے تفاکہ جب تک واقعہ پیش نہیں آیا، اس وقت تک ہمیں احتیاطی تداہیر افتیار کرنا مقیدہ تقدیم کے خلاف نہیں، افتیار کرنا مقیدہ تقدیم کے خلاف نہیں، بلکہ عقیدہ تقدیم کے اندرداخل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ احتیاطی تداہیر افتیار کرو، چنانچہ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے واپس جارہ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر تقدیم جس ہمارے لئے طاعون کی بیاری میں جمال ہونا لکھا ہے تو اس کو ہم ٹال نہیں سکتے۔ لیکن اپنی میں تدریم میں پوری کرنی ہے۔

# "نقدري"كاصيح مغبوم

یہ ہے ایک موص کا عقیدہ کہ اپنی طرف سے تدبیر پوری کی، لیکن تدبیر کرنے کے
بعد معالمہ اللہ تعالی کے حوالے کردیا اور یہ کہہ دیا کہ یا اللہ، امارے ہاتھ میں جو تدبیر تھی
وہ تو ہم نے اختیار کرل۔ اب معالمہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ کا جو فیصلہ ہوگا۔ ہم
اس پر راضی رہیں گے۔ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔۔۔۔۔۔ لہذا واقعہ کے
پیش آنے ہے پہلے عقیدہ تقدیر کی کو بے عملی پر آمادہ نہ کرے۔ جیسے بعض لوگ عقیدہ
نقدیر کو بے عملی کا بہانہ بنالیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہو کر
رہے گا۔ لہذا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹے جائیں۔ کام کیوں کریں؟ یہ درست نہیں، کیونکہ
اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اپنی تدبیر کرتے رہو۔ ہاتھ پاؤں ہلاتے رہو۔ لیکن ساری تدابیر

افتیار کرنے کے بعد اگر واقعہ اپنی مرضی کے خلاف پیش آجائے تو اس پر راضی رہو کین اگر تم اپنی رضامندی کا اظہار نہ کرو، بلکہ یہ کہدو کہ یہ فیصلہ تو بہت غلط ہوا، بہت بُرا ہوا تو اس کا بتیجہ سوائے بریثانی میں اضافے کے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ جو واقعہ پیش آچکا ہے۔ وہ بدل نہیں سکتا، اور آخر کار تمہیں سمر تشلیم ٹم کرناہی پڑے گا۔ اس لئے پہلے دن ہی اس کو تشلیم کرلینا چاہئے کہ جو اللہ تعالی کا فیصلہ ہے ہم اس پر راضی ہیں۔

### غم اور صدمه کرنا''رضا بالقصناء'' کے منافی نہیں

اب ایک بات اور سمجھ لینی جاہئے۔ وہ یہ کہ جیسا کہ میں پہلے عرض کیاتھا کہ اگر کوئی تكليف ده واقعه بيش آئي. يا كوئي غم يا صدمه بيش آئي تواس غم اور تكليف ير روناصبر کے منافی اور خلاف نہیں۔ اور گناہ نہیں ---- اب سوال میہ بیدا ہو تا ہے کہ ایک طرف تو آپ ہیہ کہہ رہے ہیں کہ غم اور صدمہ کرنا اور اس کا اظہار کرنا جائز ہے۔ رونا بھی جائز ہے۔ اور دو سمری طرف آپ میہ کہہ رہے جیں کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہئے۔ یہ دونوں چیزیں کیے جمع کریں کہ ایک طرف نصلے پر راضی بھی ہوں اور دو سری طرف غم اور صدمه کا اظہار بھی کرنا جائز ہو؟ خوب سمجھ لینا چاہئے کہ غم اور صدمہ کا ظہار الگ چیز ہے۔ اور اللہ کے نصلے پر رامنی ہونا الگ چیز ہے۔ اس لئے کہ الله تعالیٰ کے نیلے پر راضی ہونے کامطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافیصلہ عین حکمت پر منی ہے، اور ہمیں اس کی حکمت معلیٰ نہیں، اور حکمت معلوم نہ ہونے کی وجہ ہے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اس لئے غم اور صدمہ بھی ہے اور اس غم اور صدمہ کی وجہ ہے ہم رو بھی رہے ہیں۔ اور آ تھوں ہے آنسو بھی جاری ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ جانتے مِن كه الله تعالى في جو فيصله كياب، وه برحق ب- حكمت ير مني ب- البذا" رضا" -ملا ضاء عقلی ہے۔ لینی عقلی طور برانسان میں سمجھے کہ یہ فیصلہ ممجے ہے۔

#### ایک بهترین مثال

مثل ایک مریض ڈاکٹرے آپیش کرانے کے لئے مہتل جاتا ہے، اور ڈاکٹر نے درخواست کرتا ہے، اور داکٹر نے درخواست کرتا ہے، اور اس کی خوشار کرتا ہے کہ میرا آپریش کروو۔ جب ڈاکٹر نے آپریش شروع کیا تو اب یہ رو رہا ہے۔ چنج رہا ہے۔ ہائے ہائے کررہا ہے۔ اور اس تکلیف کی وجہ ہے اس کو رخ اور صدم بھی ہورہا ہے۔ لین اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈاکٹر کر ہا ہے۔ لین اس کے ساتھ ساتھ وہ خاکم مین کی فیس بھی دیتا ہے اور اس کئے کہ وہ عقلی طور پر جانتا ہے کہ جو کچھ ڈاکٹر کر رہا ہے، وہ ٹھیک کررہا ہے، اور میرے فائد سے کے لئے کر رہا ہے۔ بالکل اس طرح ایک موٹس کو اس دنیا میں جتنی تکلیفیں اور جننے صدے چنچتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالی تمہارا آپریش کررہے ہیں۔ اب اگر ان تکالیف کے بعد اللہ تعالی کی طرف رجوع کر رہے ہو آپریش کررہے ہیں۔ اب اگر ان تکالیف کے بعد اللہ تعالی کی طرف رجوع کر رہے ہو تواس کا انجام تمہارے حق میں بہتر ہونے والا ہے ۔۔۔۔۔ لہذا عقلی طور پر اگر یہ بات دل میں جیٹی ہوئی ہے۔ اور پر اگر ایسان اس صدے پر اور اس تکلیف پر اظہار غم

# کام کا بگرنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمائے میں کہ بعض او قات ایک تا جرشخص اس بات کی کوشش میں لگا ہو تا ہے کہ میرافلاں سودا ہوجائے تو اس کے ذریعہ میں بہت نفع کمالوں گا۔ یا ایک شخص کی عہدے اور منصب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جھے فلاں منصب مل جائے تو بڑا اچھا ہو، اب اس سودے کے لئے یا اس منصب کے لئے بھاگ دوڑ اور کوشش کردہا ہے، دعائیس کردہا ہے، دو مروں سے بھی دعائیس کرارہا ہے، لیکن جب سب کام کھل ہو چگے، اور قریب تھا کہ وہ سودا ہوجائے۔ یا وہ عہدہ اور منصب اس کو مل جائے، عین اس وقت اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میراید نادان اور پو توف بنده اس سودے کے یا منصب کے حاصل کرنے کے بیچے بڑا
ہوا ہے، اور اپنی پوری کوشش صرف کر رہا ہے، لیکن میں جاتا ہوں کہ اگریہ سود یا بیہ
منصب اس کو حاصل ہوگیا تو تیجے اس کو جہنم میں ڈالنا پڑے گا، اس لئے کہ اس سودے
یا اس عبدے کے نتیج میں یہ گناہ میں جٹنا ہوگا۔ اور اس کے نتیج میں جھے اس کو جہنم
میں دھکیلٹا پڑے گا۔ اس لئے یہ منصب یہ سودا اس ہے دور کردیا جائے، چنا تی بیک کوئی
میں دھکیلٹا پڑے گا۔ اس لئے یہ منصب یہ سودا اس ہے دور کردیا جائے، چنا تی بیک کوئی
اس وقت جب کہ وہ سودا ہونے واللہ تھا۔ یا وہ عہدہ بیس طا۔ اب یہ شخص رو رہا ب
اس وقت جب کہ وہ سودا ہونے واللہ تھا۔ یا وہ عہدہ بیس طا۔ اب یہ شخص رو رہا ب
اور یہ شکایت کر رہا ہے کہ فلاں شخص نے بچ میں آگر میرا کام بگا ڈ دیا۔ اور اب اس بگا ڈ
کو دو سروں کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ حالا تکہ اس کو یہ معلم نہیں کہ جو کچھ کیا دہ
اس کے خالق اور مالک نے کیا ہے۔ اور اس کے فاکدے کے لئے کیا، کیونکہ آگر یہ
عہدہ مل جاتا تو جہنم کے عذاب میں جٹل ہو تا ۔۔۔۔ یہ تقدیر اور اللہ کا فیصلہ جس پر
عقل طور پر انسان کو راضی رہنا چاہئے۔

# تقدر کے عقیدے پر ایمان لا چکے ہو

عقیدہ کے اعتبارے تو ہر مؤمن کا تقدیر پر ایمان ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ ایمان لاتا ہے تو انتہارے تو ہر مؤمن کا تقدیر پر ایمان ہوتا ہے۔ جو انتہاں انتہاں لاتا ہے:

﴿ آمنت بالله وملا تکته و کتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى ﴾

کین اس ایمان کا اثر عمواً اس کی زندگی پر ظاہر نہیں ہوتا اور اس عقیدے کا استعفار نہیں رہتا۔ جس کی وجہ سے وہ ونیا میں استعفار نہیں رہتا۔ جس کی وجہ سے وہ ونیا میں پریٹان ہوتا رہتا ہے، اس کئے صوفیاء کرام فراتے ہیں کہ جب تم اس عقیدے پر ایمان کے آئے تو اس عقیدے کا دھیان پیدا کرو۔ اور اس عقیدے کا دھیان پیدا کرو۔ اور اس کویاد رکھو، اور جو بھی واقعہ ہیں آئے اس وقت اس کو تازہ کرو کہ میں اللہ کی

تقدیر پر ایمان لایا تھا، اسلئے بچھے اس پر راضی رہنا چاہئے۔ یکی فرق ہے ایک عام آدی میں اور اس شخص میں جس نے صوفیاء کرام کی ذیر تربیت اس عقیدے کو اپنی زندگی میں اور اس شخص میں جس نے صوفیاء کرام کی ذیر تربیت اس عقیدے کو اس طرح حال بتالیس کہ جب بھی کوئی ناگوار واقعہ پیش آئے تو اس وقت ''انا لللہ واٹا الیہ راجعون'' پڑھے۔ اور ساتھ میں اللہ تعالی کافیصلہ ہے، آئے ہمیں اس کے ماتھ میں اللہ تعالی کافیصلہ ہے، آئے ہمیں اس کے اندر چوں ویجا کرنے کی میٹو کئی پڑتی ہے۔ تب جاکر سے مقیدہ حال بن جاتا ہے۔ اور جب بیہ حال بن جاتا ہے تو پھرا سے شخص کو دنیا میں بھی پریشانی نہیں موتی۔ اللہ تعالی اس مقیدے کو ہم سب کا حال بنادے۔ آئین

# یہ پریشانی کیوں ہے؟

### آب زرے لکھنے کے قاتل جملہ

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شفیح صاحب رحمۃ الله علیہ کا انتقال ہو اتو مجھے اس پر بہت شدید صدمہ ہوا، زندگی میں انتا برا صدمہ مجھی پیش نہیں آیا تھا، اور بیہ صدمہ بے چینی کی حد تک پنچا ہو اتھا، کسی کروٹ کسی حال قرار نہیں آر ہا تھا اور اس صدمہ پر رونامجی نہیں آرہا تھا۔ اس لئے کہ بعض او قات رونے ہے دل کی بھڑاس اکل جاتی ہے ۔۔۔۔۔ اس وقت میں نے اپنے شخ حضرت ڈاکٹر عبد الحکی صاحب قدس اللہ مرہ کو اپنی سے کیفیت لکھی تو انہوں نے جو اب میں صرف ایک جملہ لکھ دیا اور الحمد مند آج تک وہ جملہ دل پر نقش ہے اور اس ایک جملے نے انتافا کدہ پہنچایا کہ میں بیان نہیں کرسکا دہ جملہ ہے تھا:

> "صدمه تو اپی عِکه پر ہے۔ سیکن غیرافقیاری امور پر اتنی زیادہ پریشانی قابل اصلاح ہے"۔

لین صدمہ قوابی جگہ ہے، وہ ہونا چاہئے۔ اس کے کہ عظیم باپ سے جدائی ہوگئ۔
لیکن سے ایک غیرافتیاری واقعہ چیش آیا، اس کئے تم سے نہیں کر یکتے تھے کہ موت کے
وقت کو ٹلا دیتے۔ اب اس غیرافتیاری واقعے پر اتنی پریٹانی قابل اصلاح ہے، اس کا
مطلب سے ہے کہ رضا بالقضاء کا جو تھم ہے۔ اس پر عمل نہیں ہو رہاہے اور اس پر عمل
نہ ہونے کی وجہ سے پریٹانی ہورہی ہے۔ سے یقین جائے اس ایک جملے کو پڑھنے کے
بعد الیا محسوس ہوا جیسے کی نے سینے پر برف رکھ دی۔ اور میری آئے تھیں کھول ویں۔

### لوح دل بربيه "جمله" نقش كرليس

ایک اور موقع پر اپ و سرے شخ حفرت مولانا مسیح الله خان صاحب رحمة الله عليه كوش في الله عليه كوش في الله عليه كوش في وج سے سخت پريشانی ہے۔ جواب ميس حضرت والا وحمة الله حليه في المجملة لكھاكه:

"جس شخص کا اللہ جل جلالہ ہے تعلق ہو، اس کا پریشانی ہے کیا تعلق ؟"

لیعنی پریٹانی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو تو پھر پریٹانی آنے کی مجال نہیں \_\_\_\_\_اس کے کہ جو صدمہ اور غم ہورہاہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ ہے کہو، یا اللہ اس لو دور فرماویں اور پھراللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرمائیں اس پر راضی رہو۔ کیکن پریشانی کس بات کی؟ اتبذا اگر رضا پالقصناء حال بن جائے اور جسم و جان کے اندر داخل ہوجائے تو پھرپریشانی کا گزر نہیں ہوسکا۔

#### حضرت ذوالنون مصری کے راحت وسکون کاراز

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ہے کی نے جاکر پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟
فرطیا: بڑے مزے میں ہوں۔ اور اس شخص کے مزے کا کیا پوچھۃ ہو کہ اس کا نتات
میں کوئی واقعہ اس کی مرضی کے خلاف نبیس ہو تا۔ بلکہ جو واقعہ بھی پیش آتا ہے، اس
کی مرضی کے مطابق ہو تا ہے۔ البقہ ادنیا کے سارے کام میری مرضی کے مطابق ہورہ
ہیں ۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ حضرت! سے بات تو اخبیاء علیم السلام کو بھی
عاصل نہیں ہوئی کہ دنیا کے تمام کام ان کی مرضی کے مطابق ہوجائیں۔ آپ کو یہ کیے
عاصل ہوئی؟ جو اب میں فرایا کہ میں نے اپنی مرضی کے مطابق ہوجائیں۔ آپ کو یہ کیے
عاصل ہوئی؟ جو اب میں فرایا کہ میں نے اپنی مرضی کے مطابق کی مرضی میں فناکردیا ہے۔ جو
اللہ کی مرضی، وہ میری مرضی، اور دنیا کے سارے کام اللہ تعالی کی مرضی ہے ہوتے
ہیں۔ اور میری بھی ودی مرضی ہے۔ اور جب سارے کام میری مرضی ہے ہو ہے بیں
تو میرے مزے کا کیا پوچھنا۔ پریٹانی تو میرے پاس بھی نہیں جنگتی، پریٹانی تو اس شخص کو
ہوجس کی مرضی کے خلاف کام ہوتے ہوں۔

### تكاليف بهمي حقيقت ميں رحمت ہيں

حقیقت ہے ہے کہ اللہ تعالی جن کو رضا بالقصناء کی دولت عطا فرمادیت ہیں۔ ان کے پاس پریشانی کا گزر نہیں ہو کا ۔۔۔۔ ان کو صدمہ ضرور ہو تا ہے۔ غم اور تعکیف ان کے پاس ضرور آتی ہے۔ لیکن پریشانی نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ وہ جائے ہیں کہ جو چھے غم یا صدمہ آرہا ہے، وہ میرے مالک کی حکمت

ے مطابق آرہا ہے، اور میرے مالک کی تقدیر کے مطابق میرا فائدہ بھی اس میں ہے۔ حتی کہ بعض بزرگوں نے بہاں تک کہدویا کہ ۔

> نشود نعیب دشن که شود بلاک تیغت سر دوستال سلامت که نو نخبر آزمالی

لینی بہ بات تمہارے دشمن کو نصیب نہ ہو کہ وہ تیری تکوارے ہلاک ہو، دوستوں کا مرسلامت رہے کہ تو اس پر اپنا خنجر ازمائے ۔۔۔۔ یعنی بیہ جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں۔ بیہ بھی ان کی رحمت کاعنوان ہے۔ اور جب ان کی رحمت کاعنوان ہے تو دو سروں کو کیوں پہنچیں، بیہ بھی ہمیں پہنچیں۔۔

#### ایکمثل

#### نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت مر دوستال سلامت کہ تو تنجر آزمائی

الله تعلل است فضل سے جمیں یہ ادراک عطافرادے کہ یہ تکلیفیں بھی الله تعالی کی رحمت کا عوان بیں۔ لیکن جم چونکہ کرور بیں۔ اس لئے جم ان تکالف کو مانگتے بیں، لیکن جب وہ تکلیف آگئی تو ان کی حکمت اور فیلے سے آئی ہے، اس لئے وہ جمارے حق میں بہترہے۔

# تكليف مت ما تكو، ليكن آئے تو صبر كرو

جارے بس کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم ان تکالیف کو ما تکیں ، لیکن جن کو ان تکالیف کی حقیقت کا ادراک ہو تا ہے ، وہ بعض او قات ما تک بھی لیتے ہیں، چنانچہ بعض صوفیاء کرام سے ما تکنا معقول ہے ، خاص کروہ تکلیف جو دین کے رائے میں پنچ اس کو تو عاشقان صادق نے بڑارہا تکالیف پر مقدم ادر افضل قرار دیا۔ اس کے بارے میں یہ شعر کہا کہ ۔۔

بجرم عشق تو کشد عجب فوغانیسیت تو غیر برسر جام آک فوش تماثنانیسیت

اور عشق کے جرم میں لوگ جھے مار رہے ہیں، اور تھیٹ رہے ہیں۔ اور ایک شور بہاہ، آگرد کھ کہ تماش کا کیماشاندار منظرے ۔۔۔ یہ تو بڑے لوگوں کا بات ہے لیکن ہم لوگ جو تک کمزور ہیں۔ طاقت اور قوت اور صلاحت ہمیں ہے۔ اس کے ان تکلیف کو اللہ تعالی ہے مائلتے ہمیں ہیں۔ بلکہ عافیت ما تکتے ہیں کہ یا اللہ عافیت عطا فرمایے، اور جب تکلیف آجاتی ہے تو اس کے ازالے کی بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اید اللہ اید تکلیف آگرچہ آپ کی نعمت ہے، لیکن ماری کروری پر نظر کرتے ہوئے اس نعمت کو عافیت کی تھی دعا کرتے ہوئے اس نعمت کو عافیت کی قعمت سے بدل و جیئے لیکن پریشانی نہیں ہونی چاہئے۔ اس کا تام "رضا

بالقصناء" - سقد رير ايمان توسب كامو ائب كد جو كچه نقد ريس لكها تعاده موكيا- ليكن اس عقيد كو ائن زندگ كاحال بنانا جائد-"حال" بنان ك بعد انشاء الله بريشانی پاس نهيس سكت گ-

#### الثد والول كاحال

چنانچہ آب نے اللہ والوں کو دیکھاہو گاکہ ان کو آپ بھی ہے تاب اور ہے چین اور پریٹان نہیں پائیں گے۔ ان کے ساتھ کیسائی بڑے ہے برا ناگوار واقعہ پیش آجائے۔
اس پر ان کو غم تو ہوگا۔ لین ہے تابی اور ہے چینی اور پریٹانی ان کے پاس بھی نہیں بھٹاتی۔ اس لئے کہ وہ جانتے ہیں کہ بیہ اللہ تعالی کافیصلہ ہے۔ اس پر راضی رہنا ضروری ہے۔ البغد انسان کی زندگی میں جب بھی کوئی ناگوار واقعہ پیش آجائے تو اس کو اللہ تعالی کافیصلہ خیال کرتے ہوئے اس پر راضی رہنے کی فکر کرے۔ خم، صدمہ اور پریٹانی کا کیم علاج ہے۔ اور ایسا کرنے ہوئے اس کو اعلی ورجہ کا صبر حاصل ہوجائے گا اور صبروہ اعلی علاج ہے۔ اور ایسا کرنے سے بڑھ کا در صبر وہ کا عبر حاصل ہوجائے گا اور صبروہ کی علاج ہے۔ اور ایسا کرنے علیہ کا درجہ کا صبر حاصل ہوجائے گا اور صبروہ کیل علاج ہے۔ ور ایسا کرنے علیہ کی علاج ہے۔ اور ایسا کرنے ہے اس کو اعلیٰ درجہ کا صبر حاصل ہوجائے گا اور صبروہ کا علیہ علیہ جہ ساری عبادت سے بڑھ کرنے کرتے میں فرایا:

﴿ انها يوفى الصّبرون اجرهم بغير حساب ﴾ "ليني الله تعالى صر كرنے والوں كو بے حساب اجر عطا فراكي مر "\_

كوئى شخص تكليف سے خالى نہيں

ہر تکلیف کے موقع پر یہ سوچنا چاہے کہ اس کا تنات میں کوئی ایسا شخص ہو نہیں سکتا جس کو اپنی زندگی میں بھی کوئی تکلیف نہ پہنی ہو۔ چاہے وہ بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا مرمایہ دار اور دولت مند ہو، بڑے سے بڑا صاحب منصب ہو، بڑے سے بڑا نیک، ولی اللہ ہو، بڑے سے بڑا نبی ہو۔ لہذا تکلیف تو تہیں ضرور پنچے گی۔ تم چاہو تو بھی پنچے گی اور نہ چاہو تو بھی پنچے گی۔ اس لئے کہ یہ دنیا ایکی جگہ ہے جمال راحت بھی ہے، غم بھی ہے، خوثی ہے، پریٹانی بھی ہے۔ خالص راحت بھی کی کو حاصل نہیں۔ خالص احت بھی کی کو حاصل نہیں۔ خالص خاص خاص خاص خاص خور کا انکار کردیا۔ (العیاذیات ایکن اس بات ہے انکار نہیں کرسکے والوں نے خدا کے وجود کا انکار کردیا۔ (العیاذیات ایکن اس بات ہے انکار نہیں کرسکے کہ اس دنیا ہیں بھی کوئی تکلیف نہیں بہتے گی۔ جب بیات طے شدہ ہے کہ تکلیف نہیے اور کون می تکلیف نہیے اور کون می تکلیف نہیے۔ اس کا ایک راستہ تو ہے ہے کہ تم خود فیصلہ کرلوکہ جھے قلال تکلیف بہتے اور فلال تکلیف نہیے۔ کیا تمہارے اندر اس بات کی طاقت ہے کہ تم یہ فیصلہ کروکہ کو فلال تکلیف میرے میں بہتر ہے اور فلال تکلیف بہتر نہیں ہوگا۔ لہذا میں بہتر ہے والے کہ انجام بہتر نہیں ہوگا۔ لہذا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کردو، اور یہ کہہ دو کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کردو، اور یہ کہہ دو کہ یا انتخا کرنے کی طاقت بھی دے مطابق جو تکلیف دیا چاہیں وہ دے د بھے اور پھراس کو بیات کہ کی طاقت بھی دے دیا چاہیں وہ دے د بھی عطافرہا ہے۔

# چھول النفیف بری تکلیف کو ٹال دی ہے

انسان بے چارہ اپنی عقل کے دائرے میں محدود ہے، اس کو یہ پہتہ نہیں کہ: و
تکلیف مجھے پنچی ہے اس نے جھے کی بری تکلیف ہے بچالیا ہے۔ مثلاً کی شخص کو
جغار آئیا، تو اب اس کو بخار کی تکلیف نظر آرہی ہے، یا کوئی شخص کی طازمت کے لئے
کوشش کرہا تھا، لیکن وہ طازمت اس کو نہیں ملی۔ اس کو یہ تکلیف نظر آرہی ہے۔ یا
گھریں ملمان کی چوری ہوگئی۔ اس کو یہ تکلیف نظر آرہی ہے۔ لیکن اس کو یہ معلم
نہیں کہ اگر یہ تکلیف نہ پنچی تو دو مری کون کی تکلیف پنچی اور وہ تکلیف بری
تقی یا یہ تکلیف بری ہے؟ چو فکہ اس کواس کا علم نہیں ہے۔ اس لئے جو تکلیف اس کو
پنچی ہے تو اس کو لے کر بیٹے جا اس کواس کا ذکر اور چچاکر آرہتا ہے کہا ہے جھے
پر تکلیف پنچ گئی، بلکہ اس موقع پر انسان یہ سوچ کہ اچھا ہوا کہ اس چھوٹی کی تکلیف

ر بات ش کی ورند خدا جانے کتی بری مصیب آتی کیا بلانا نازل ہوتی ۔ یہ سوچنے سے انسان کو تیلی ہوجاتی ہے۔ بھی بھی اللہ تعالی انسان کو دکھا بھی دیتے ہیں کہ جس مصیبت کوتم بری تکلیف سمجھ رہے تھے۔ دیکھووہ کسی رحمت ثابت ہوئی۔

#### الله ہے مدد مانکو

حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے حارى تى كے لئے يه دعامي تلقين فرمادى كه: 

لاملحا ولا منجامن الله الااليه ،

الله تعالی ہے بیاد کا سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں کہ اس کی آخوش رحمت میں پناہ لو، لیعنی اس کے نیلے یر رامنی رہو، اور پھرای سے مدد ماتھو، یا اللہ، اس کو دور فراد بیجے، ای بات کو مولانا رومی رحمة الله علیه ایک مثل کے ذریعید سمجھاتے ہیں کہ ایک تیمانداز تصور کرد، جس کے پاس اتی بزی تیم کمان ہے جس نے ساری کا کتات کو کھیرے میں لیا ہوا ہے۔اور اس کملن کے ہر ہرجھے میں تیر گئے ہوئے ہیں، اور دنیا میں کوئی جگہ الیک محفوظ نہیں ہے۔ جس جگہ پر وہ تیرنہ پہنچ سکتے ہوں۔ یوری دنیا کا چیہ چیہ اس کی زدیش ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے تیم انداز کے تیروں سے بیخے کی کیا صورت ہے؟ کون ی جگد ایی ہے جمال پر جاکر ان تیروں سے بچاجا سکے؟ اس کاجواب یہ ہے کہ اگر تم تیروں ہے بچٹا چاہتے ہو تو اس تیز انداز کے پہلو میں جاکر کھڑے ہو جاؤ ، اس کے علاوہ کوئی اور جگہ بچاؤ کی تہیں ہے ۔۔۔۔ اس طرح یہ مصائب، یہ حواد ثات، یہ بریشانیاں اللہ تعالی کی تقدیر کے فیصلوں کے تیم ہیں۔ ان تیموں سے اگر بچاؤ کی کوئی جگہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ عی کے دامن رحمت میں ہے۔اس کے علاوہ کوئی جگہ نیس بے ۔۔۔۔ اس کے اللہ تعالی سے وعاکرنی جائے کہ یا الله، ناقابل برواشت تکلیف مت دیجئے اور جب تکلیف دیں تو اس پر مبر بھی عطا فرمادیں اور اس کو میری مغفرت اور ترقی درجات کاذر بعیه بنایئے۔ آمین۔

### ایک نادان بچے ہے سبق لیں

آپ نے چھوٹے بچے کو دیکھا ہوگا کہ جب ہاں اس کو مارتی ہے۔ اس وقت بھی وہ ماں بن کی گود میں اور زیاوہ گستا ہے، حالا تکہ جانتا ہے کہ میری ماں چھے مار رہی ہے۔
کیوں؟ اس لئے کہ وہ بچہ یہ بھی جانتا ہے کہ ماں پٹائی تو کررہی ہے لیکن اس پٹائی کا علاج
بھی اس کے پاس ہے اور جھے شفقت اور محبت بھی اس کی آخوش میں مل کئی ہے ہی اس کے بات بھی اور جھے شفقت اور محبت بھی اس کی آخوش میں مل کئی ہے مرف اللہ تعالیٰ کی مطرف ہے ہے۔ اور اس کی آخوش رحمت میں جھے پٹاہ مل کئی ہے، یہ سے کر پھرای کے اور اس کی آخوش رحمت میں جھے پٹاہ مل کئی ہے، یہ سے کر پھرای ہے اس کے اذالے کی اور اس پر مبرکی دعا کریں۔ یہ ہے "رضا بالقضاء" اللہ تعالیٰ، پئی مب کو عطافہ اور اس پر مبرکی دعا کریں۔ یہ ہے "رضا بالقضاء" اللہ تعالیٰ، پئی

# الله ك فيل پر رضامندى خركى دليل ب

ا يك اور مديث من حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

﴿إِذَا اراد الله بعبلر خيرا ارضاهُ بما قسم له وبارك له فيه، واذا لم يرد به خيرا، لم يرضه بما قسم له ولم يبارك له فيه،

جب الله تعالی کی بندے کی جملائی اور خیر کا رادہ فرماتے ہیں تو اس کو اپنی قسمت پر راضی کردیتے ہیں، اور اس قسمت میں اس کے لئے برکت بھی عطا فرماتے ہیں، اور جب کسی سے بعملائی کا ارادہ نہ فرمائیں (العیاذ بابلتہ) تو اس کو اس کی قسمت پر راضی نہیں ہوتی۔ اور اس کے شہیع میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچھ حاصل ہے۔ اس میں بھی بر کمت نہیں ہوتی۔ اس صدیث کے ذریعہ یہ بتادیا کہ جب الله تعالی کی بندے سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو قسمت پر راضی کردیتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ پھریہ ہوتا ہے کہ اگرچہ اس کو تھو ڈا ملا ہو، لیکن اس تھو ڈے میں بی اللہ تعالی برکت عطافر مادیتے ہیں۔

#### بركت كامطلب اور مفهوم

آن کی دنیا گفتی کی دنیا ہے اور ہر چیز کی گفتی گئی جاتی ہے۔ مثلاً ایک فحض کہتا ہے کہ بھے ایک بزار روپے طبحہ ہیں۔ دو سرا کہتا ہے کہ بھے وہ بزار روپے طبحہ ہیں۔ تیسرا کہتا ہے کہ بھے وس بزار روپ طبحہ ہیں۔ سیس کوئی فخض یہ نہیں دیکھا کہ اس گفتی کے نتیج میں بھے کفنی راحت فی؟ کتا آرام طا؟ کفتی عافیت حاصل ہوئی؟ اب مثلاً ایک فخص کو بچاس بزار روپ بل گئے۔ لیکن گھر کے اندر پریشانیاں، بیاریاں ہیں اور سکون حاصل نہیں ہے اور ہر وقت پریشانی کے اندر جلا ہے۔ اب ہتاہیے وہ بچاس بزار کس حاصل نہیں ہے ۔ بے برکن حاصل نہیں ہے ۔ بے برکن والے میں اور موف ہے ہیں بزار روپ برکت والے نہیں ہے۔ بے برکن والے میں اور آرام اور عافیت میں ہے۔ ب برکن اپنو والے میں ایک بزار ہیں۔ لیکن اس کو حاصل اور تمان کی جانم ہو گئی میں ایک بزار ہیں۔ لیکن اپنو حاصل اور تمان کی کے انتہار ہے یہ ایک بزار والے بچاس بزار والے ہے آگے بڑھا یا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بزار برکت والے شے اور اس ایک بزار ہے بے شار کام اور فائدے حاصل ہو گئے۔

### ايك نواب كاواقعه

حكيم الأمت حفرت مولانا اشرف على صاحب تعانوى قدس الله سروف مواعظ ميں الله على مائد سروف مواعظ ميں الله على بدى زميني، جائدادي، نوكر چاكر وغيره سبب کھي آلا ايك مرتبه ميرى ان سے طاقات ہوئى تو ان نواب صاحب نے خود جھے ہما كہ دهيں ايك مرتبه ميرى ان سے طاقات ہوئى تو ان نواب صاحب نے خود جھے ہما كہ دهيں ايك دهيں ايك مرتب ميل كارت ايك يمارى لاحق ہوگئى ہے كہ اس كى وجہ سے كوئى آپ و كھے رہے ہيں۔ كيان محمل الله ايك يمارى لاحق ہوگئى ہے كہ اس كى وجہ سے كوئى جيز نہيں كھاسكا وادر مير معالج نے مير لے صرف ايك فذا تجويز كى ہے۔ وہ يہ كہ اس كارس تكانوا ور اس كما ور اس تانوا اور اس

کو چھپے کے ذریعہ ہو۔۔۔۔۔ اب دیکھے، وستر خوان پر دنیا بھر کے انواع و اقسام کے
کھانے پنے ہوئے ہیں، ہزار قتم کی نعتیں حاصل ہیں لیکن صاحب بہادر نہیں کھائے۔
اس لئے کہ بیار ہیں۔ ڈاکٹر نے منع کردیا ہے۔ بتاؤ، وہ دولت کس کام کی جس کو انسان
اپنی مرضی ہے استعمال نہ کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس نعت میں
برکت نہیں ڈالی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ نعت بیکار ہوگئی۔۔۔۔ایک دو سرا آدی ہے
جو محنت مزدوری کرتا ہے، ساگ روٹی کھاتا ہے، لیکن بھرپور بھوک کے ساتھ اور پوری
لڈت کے ساتھ کھاتا ہے، اور وہ کھاتا اس کے جم کو جاکر لگتا ہے۔ اب بتائے یہ مزدور
نہیں داور اس مزدور کو نصیب ہے۔ اس نواب کو میشر نہیں۔ اس کا نام ہے
ہے۔ لیکن راحت اس مزدور کو نصیب ہے۔ اس نواب کو میشر نہیں۔ اس کا نام ہے
برکت۔۔

# قسمت برراضي رجو

بہر حال، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرا بو ہذہ قست پر راضی ہوجائے اور قسمت پر راضی ہوجائے اور قسمت پر راضی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تدبیر پھوڈ دے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹے جائے ، بلکہ کام کرتا رہے۔ لیکن ساتھ میں اس پر راضی ہو کہ اس کام کرنے کے نیتج میں جو پچھ جھے مل رہا ہے۔ وہ میرے لئے بہتر ہے تو پچر اللہ تعالی اس کے لئے اسی میں برکت عطافر ہادیتے ہیں۔ اس کو راحت کا سب بنادیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص برکت عطافر ہادیتے ہیں۔ اس کو راحت کا سب بنادیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص تحصت پر راضی نہ ہو، بلکہ ہروقت ناشکری کرتا رہے اور یہ کہتا رہے کہ جھے تو ملائی کیا ہے۔ میں تو محروم رہ گیا۔ تو اس کا متبید پچربیہ ہوتا ہے کہ و پچھے تو وڑا بہت نہیں ہوتی بہت طاہوا ہے۔ اس کی لذت ہے بھی محروم ہوجاتا ہے اور اس میں برکت نہیں ہوتی ہوتی ہوگا جو اللہ تعالی چاہیں گے۔ اور اشابی ملے گا جاتنا اللہ تعالی چاہیں ہے۔ اور اشابی ملے گا جاتنا اللہ تعالی چاہیں ہے۔ اور اشابی ملے گا جاتنا اللہ تعالی چاہیں ہے۔ اور اشابی ملے گا جاتنا اللہ تعالی چاہیں ہے۔ اور اشابی ملے گا جاتنا اللہ تعالی چاہیں ہے۔ ہوتی ہوگا کہ موجودہ نعت سے بو نظع حاصل ہو سکتا تھا وہ بھی اس ناشکری ہے تھوں سے بو نظع حاصل ہو سکتا تھا وہ بھی اس ناشکری ہے۔ تو ہوا تا ہے جو نظع حاصل ہو سکتا تھا وہ بھی

عاصل نه ہوا۔

# میرے بیانے میں لیکن حاصل مخانہ ہے

اس لئے اللہ تعالی کی عطاکی ہوئی نعمتوں پر راضی رہو، چاہے وہ مال و دولت کی نعمت ہو، چاہے وہ مال و دولت کی نعمت ہو، چشے کی نعمت ہو، چشے کی نعمت ہو۔ دنیا کی ہر دولت او رہر نعمت پر راضی رہو، اور بیہ سوچو کہ اللہ تعالی نے جو نعمت جس مقدار میں جمعے عطا فرمائی ہے وہ میرے حق میں بہتر ہے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعرہ جویاد رکھنے کے تائل ہے۔ فرمایا ۔

مجھ کو اس سے کیا غرض کس جام میں ہے کتنی ہے میرے بیانے میں لیکن حاصل میخانہ ہے

یعن دو سروں کے پیالوں میں کتنی ہے بھری ہے، چیسے اس سے کیا تعلق، لیکن میرے پیانے میں بوعے ہے اس سے کیاغرض کہ میرے پیانے میں بوعے ہوں ہے کیاغرض کہ کسی کو جرار مل گئے۔ کسی کو لاکھ لیے، کوئی کروڑ پتی بن گیا، لیکن جو کچھ ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ میں اس میں مگن ہوں، اور اس پر خوش ہوں ۔ بس یہ فکر عامل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس فکر سے قاعت عاصل ہوتی ہے۔ اس سے تکلیفیں اور صدے دور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ فکر عطا فرمادے اور اس کو ہمارا حال بنادے۔ آمین و خوش میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ فکر عطا فرمادے اور اس کو ہمارا حال بنادے۔ آمین





عاريخ خطاب: ١١٠جولا كي ١٩٩٥ء

مقام خطاب: جامع معجد بيت المكرّم

گلشن اقبال کراچی

وتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر کے

# بشمالله التحيالتحمية

# پُر فنن دور کی نشانیاں اور مسلمانوں کے لئے طرزِ عمل

الحمدالله نحمده ونستعینه ونستغفره وتؤمن به ونتوکل علیه ونعود بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلاهادی له ونشهدان لا الله الا الله وحده لاشریک له ونشهدان سیدنا وسندنا ومولاً محمدا عده ورسوله صلی الله تعالی علیه وعلی اله واصحابه وبارک وسلم تسلیماکثیراکثیرا

اما بعد

فاعوذ بالله من الشيطان الرحيم - بسم الله الرحمن الرحيم فيايها الذين آمنوا عليكم انفسكم لايضركم من ضل اذا اهتديتم - الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بماكنتم تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا ودينا موثرة واعجاب كل ذى راى برايه ـ فعليك يعني نفسك ودع عتك العوام ـ

(الجوداة د- كماب الملاحم، يلب الأمروالتي)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونعن على ذلك. من الشاهدين والشاكرين، والحمدلله رب العالمين.

# حضور الالطالي تمام قومول كيلية قيامت تك كيلي ني بي

صفور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سلسلہ جس آج ایک ایسے موضوع پر مختمراً عرض کرنا جاہتا ہوں جس کی آج شرورت بھی ہے۔ اور آپ کے ارشادات اور تعلیمات کا یہ پہلو بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعلی نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا جس خاتم النجیتین بناکر مبعوث فرملیا۔ آپ پر نبوت کے سلسلے کی بخیل ہوگئی۔ اور آپ کو دو سرے انجیاء پر یہ اخمیاز حطا فرملیا کہ پہلے جو انجیاء تشریف لاتے تیے، وہ عموا کی خاص قوم کے لئے اور خاص جگد کے لئے اور خاص جگد کے لئے اور خاص جوتی تھی۔ دور ایک خاص زمانے تک محدود ہوتی تھی۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ المسلم معرک علاقے بی نمام زمانے تک محدود ہوتی تھی۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ المسلم معرک علاقے بی نمام زمانے تک ای قوم اور ایک خاص خاص خاص ہوتی تھی۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ اللہ المام معرک علاقے بی نمی اور رسالت محدود تھی۔ لیکن حضور نمی کریم صلی اللہ ای علاقے بھی نہوت اور رسالت محدود تھی۔ لیکن حضور نمی کریم صلی اللہ ای علاق بلکہ پوری دنیا، پوری انسانیت اور قیام قیامت تک تمام زمانوں کے لئے نمین بنیا تھا، بلکہ پوری دنیا، پوری انسانیت اور قیام قیامت تک تمام زمانوں کے لئے نمین بنیا تھا، بلکہ پوری دنیا، پوری انسانیت اور قیام قیامت تک تمام زمانوں کے لئے نمین بنیا تھا، بلکہ پوری دنیا، پوری انسانیت اور قیام قیامت تک تمام زمانوں کے لئے نمین بنیا تھا، بلکہ پوری دنیا، پوری انسانیت اور قیام قیامت تک تمام زمانوں کے لئے نمین بنیا تھا، بلکہ پوری دنیا، پوری انسانیت اور قیام قیام قیام تیا، بیا تھا، بلکہ پوری دنیا، پوری انسانیت اور قیام قیام قیام تھا۔

﴿ وما ارسلنك الاكافه للناس بشيرا ونذيرا ﴾ (مورة الا٢٨)

لین اے نی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لئے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بناکر بھیجا ہے۔ تمام انسانوں سے مراد بہ ہے کہ وہ جہال

می لینے والے ہوں اور جس زمانے میں بھی آنے والے ہوں، ان سب کی طرف آپ کو بھیاد اس سے معلوم ہوا کر آپ کی رسالت صرف عرب تک مخصوص نہیں۔ اور صرف کی ایک زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں۔ بلکہ قیام قیامت تک جتنے آنے والے زمانے ہیں، ان سب کے لئے آپ کو رسول بنایا۔

### آئندہ پیش آنے والے حالات کی اطلاع

اس سے بیات معلوم ہوئی کہ آپ کی تغلیمات اور آپ کے بتائے ہوئے ادکام قیامت تک نافذ العمل ہیں۔ کسی ذائے کے ساتھ آپ کی تعلیمات محصوص نہیں۔

ای لئے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات عطا فراکیں وہ زندگ کے ہر شعبے پر حلوی ہیں۔ اور پھر ان تعلیمات کے وو پہلو ہیں۔ ایک پہلو میں قر شریعت کا بیان ہے کہ فلال چیز حلال ہے اور فلال حرام ہے، یہ کام جائز ہے، اور یہ کام ناجائز ہے۔ فلال عمل مستون ہے۔ فلال عمل مستوب کا مناب عمل مستوب ہے۔ فلال عمل مستوب ہے۔ فلال عمل مستوب ہے۔ وفیرہ وو مرا پہلو یہ ہے کہ امت کو آئندہ آنے والے زمانوں میں کیا کیا صلات آنے والے ہیں۔ اور امت کو کن کن مسائل سے وو چار ہونا ہے اور ان

ید دو سرا پہلو بھی حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم کی تعلیمات کا بہت اہم حصہ 
ہے۔ چنانچہ آپ نے نگاہ نبوت سے آئدہ چش آنے دائے اہم واقعات کو دیکھنے کے 
بعد امّت کو خبر دی کہ آئندہ زمانے جس سے داقعہ چش آنے والا ہے اور سے حالات 
چش آنے والے جیں۔ اور ساتھ جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امّت کو یہ بھی بتایا 
کہ جب ایسے حالات چش آئی تو ایک مؤمن کو اور سیدھے رائے پر چلنے والے کو 
کیا طریقتہ افتیار کرنا چاہئے؟ اور کیا طرز افتیار کرنا چاہئے؟ آج اس دو سرے پہلو پر 
تھوڑی سے گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔

### امّت کی نجلت کی فکر

حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كو ائي اتست كى الى فكر تقى كد اس فكر ك الدر آب بروقت بريثان رج تھ، چانچه ايك مديث بي ب كد:

﴿كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم الفكرة متواصل الاحزان﴾

سین حضور اقدس صلی الله علیه و سلم بیشه فکر مند، سوچ می دوب ہوت ہوتے
سے اور الیا معلوم ہوتا تھا کہ ہر وقت آپ پر کوئی غم چھلا ہوا ہے۔ کیا وہ غم پیے
جمع کرنے کا تھا؟ یا وہ غم اپن شان و شوکت برحانے کا تھا؟ بلکه وہ غم اس بات کا تھا کہ
جمع توم کی طرف جھے بیجا گیا ہے، میں اس کو کس طرح جہنم کی آگ ہے بچاؤں۔
اور کس طرح ان کو کرائی ہے تکال کر سیدھے رائے پر لے آؤں۔ اور اس شدید
غم میں جملا ہونے کی وجہ ہے قرآن کریم میں الله تعالی نے بار بار آیات نازل
فراکیں۔ جس میں آپ کو اس غم کرنے ہے رو کا کیا ہے۔ فریا!

#### ﴿لعلك باخع نفسك ألاَّ يكونوا مومنين ﴾

ینی آپ اپی جان کو کیوں ہااک کررہ ہیں، اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں ارب جیں۔ ایک مند اوگ ایمان نہیں ادب ہیں۔ ایک مدیث ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ میری مثال اس شخص جیس ہے جس نے ایک آگ سلگائی اور آگ کو دکھ کر پروانے آگ پر گر کرنے گئے۔ وہ شخص ان پروانوں کو آگ سے دور رکھنے کی کو حش کر رہا ہے تاکہ وہ آگ ہیں گر کر جہیں دوک رہا ہوں، تہاری کمریں پکڑ پکڑ کر جہیں روک رہا ہوں۔ مگر تم بہتم کی آگ سے جہتم کی آگ ہے اندر گرے جارہ ہو۔ آپ کو اپنی امت کی اتن قر تھی۔ اور مرف اس امت کی اتن قر تھی۔ اور صرف اس امت کی اتن قر تھی، بلکہ آئدہ صرف اس امت کی آئد کے لوگوں کی جی آپ کو قر تھی۔

# آئدہ کیاکیا فتنے آنے والے ہیں

چنانچہ آپ نے آئندہ آنے والے لوگوں کو پتلیا کہ تہارہ زمانے میں کیا کیا حالت پی آپ نے والے میں کیا کیا حالت پی آپ والے میں؟ چنانچہ تقریباً تمام احادث کی تابوں میں ایک ستقل باب "ابواب الفتن" کے نام سے موجود ہے، جس میں اِن احادث کو جمع کیا گیا ہے جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے فتوں کے بارے میں لوگوں کو بتایا اور اِن کو خبروار کیا کہ دیکھوا آئے والے میں یہ یہ فتنے آنے والے جس حیات کی حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا:

#### ﴿ تقع الفتن في بيوتكم كوقع المطر﴾

لین آکدہ ذائے میں فتے تہارے کروں میں اس طرح کریں گے ہیے بارش کے قطرے کرتے ہیں۔ بارش کے قطروں سے اس لئے تشید دی کہ جس طرح بارش کا پانی کشت سے کرتا ہے۔ ای طرح وہ فتے بھی کشت سے آئیں گے۔ اور دو مرے یہ کہ بارش کا پانی جس طرح مسلس کرتا ہے کہ ایک قطرے کے لہد دو مرا قطرہ دو مرے کے بعد فور آئیرا قطرہ ای طرح وہ فتے بھی مسلسل اور لگا تار آئیں کے کہ ابھی ایک فتنہ آکر فتم نہیں ہوگا کہ دو مرافقتہ کھڑا ہوجائے گلہ دو مرے کے بعد تیمرا آئے گلہ اور یہ فتے تہادے کھروں میں آکر گریں گے۔

ا يك دو سرى مديث بن حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرايا:

#### ﴿ متكون فتن كقطع الليل المظلم ﴾

منتریب اندهیری رات کی تاریکیوں کی طرح تاریک فقتے ہو تھے۔ لینی جس طرح تاریک فقتے ہو تھے۔ لینی جس طرح تاریک رات کی رات کہاں ہے؟ ای طرح ان فتوں کے زمانے میں بھی یہ سمجھ میں ٹیس آئے گاکہ انسان کیا کرے اور کیا نہ کرے؟ اور کیا نہ کرے؟ اور وہ فقتے تمہارے پورے معاشرے اور ماحول کو گھرلیں گے، اور بظاہر خمیس ان سے کوئی جائے ناہ نظر نہیں آئے گا۔ اور آپ نے فرایا کہ ان

#### فتول سے ہناہ کی دعاہمی مانگا کرو اور بید دعا کیا کرو:

﴿اللهم ان نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ﴾

اے انشدا ہم آنے والے فتوں سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ ظاہری فتوں سے بھی اور باطنی فتوں سے بناہ مانگا کرد۔ مجی اور باطنی فتوں سے بھی پناہ چاہتے ہیں۔ دونوں فتم کے فتوں سے پناہ مانگا کرد۔ اور بید دعا حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کی دعاؤں میں شال تھی۔

#### فتنه کیاہے؟

اب اس کو سجمنا چاہے کہ "فقد" کیا چیز ہے؟ کس کو "فقد" کہتے ہیں؟ اور اس "فقد" کے ہیں؟ اور اس فقت "کے وور میں ادار اس اللہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ اب بد لفظ تو ہم صبح و شام استعال کرتے ہیں کہ بدر اس میں ہمیں کیا کرنا چاہے؟ اب بد لفظ تو ہم صبح و شام استعال کرتے ہیں کہ یہ بیزے فقف کا دور ہے۔ قرآن کرتے میں جی "فقند" کا لفظ کی بار آیا ہے، ایک جگہ فرمایا: والفتنة اشد من القتل لیتی اللہ کے نزدیک فقنہ فقل ہے ہی نیادہ شدید چیزے۔

# "فتنه" کے معنی اور مفہوم

"فتن" على زبان كالفظ ب، لغت عن اس كے معنى بي "سونے يا چاندى وغيره كو آثاب بر بخطا كر اس كا كمرا كھونا معلوم كرنا" آگ جن تاكر اس كى حقيقت سائے آجاتى ہے كہ يہ فالص ہے يا نہيں؟ اس وجہ ہے اس لفظ كو آزائش اور امتحان كے معنى جب استعمال كيا جائے لگا، چنانچہ "فتند" كے دو سرے معنى جوئے آزائش، المقا جب انسان بركوئى تكليف يا مصيبت يا پريشائى آئے اور اس كے نتيج ميں انسان كى اندرونى كيفيت كى آزائش جوجائے كہ وہ انسان الى صافت ميں كيا طرز عمل كى اندرونى كيفيت كى آزائش جوجائے كہ وہ انسان الى صافت ميں كيا طرز عمل افتيار كرتا ہے؟ آيا اس وقت مير كرتا ہے يا واويلا كرتا ہے۔ فرانبردار رہتا ہے يا فاربلا كرتا ہے۔ فرانبردار رہتا ہے يا فاربلا كرتا ہے۔

#### *حديث شريف مين "فتنه" كالفظ*

وریث شریف میں "فند" کا لفظ جس چنز کے لئے استعال ہوا ہے وہ سے کہ کی بھی وقت کوئی الی صورت حال بیدا ہوجائے جس میں حق مشتبہ ہوجائے اور حق و باطل میں اقباد کرنا مشکل ہوجائے، صحیح اور غلط میں اقباز باتی نہ رہے۔ یہ پت نه مطے کہ ع کیا ہے اور جموت کیا ہے؟ جب یہ صورت حال بدا ہوجائے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ فخنے کا دور ہے۔ ای طرح معاشرے کے اندر گناہ، فت و فجور، نافرانیاں عام ہوجائیں تو اس کو مجمی "فقنہ" کہا جاتا ہے۔ اس طرح جو چیز حق نہ ہو اس کو حق مجمعتا، اور جو چیز دلیل ثبوت نه ہو اس کو دلیل ثبوت سمجھ لیما بھی ایک " فتنہ" ہے۔ جیسے آج کل صورت حل ہے کہ اگر کسی سے دین کی بات کہو کہ فلال کام گناہ ہے۔ ناجائز ہے۔ بدعت ہے۔ جواب میں وہ شخص کہتا ہے کہ ارے! یہ کام تو سب کردہے ہیں، اگر یہ کام مناہ اور ناجائز ہے تو پھر ماری دنیا یہ کام کیوں کررہی ہے۔ یہ کام تو سعودی عرب میں بھی ہورہا ہے۔ آج کے دور میں یہ ایک نی مستقل ولیل ایجاد ہو چک ہے کہ ہم نے یہ کام سعودی عرب میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کا مطلب سے سے کہ جو کام سعودی عرب میں ہوتا ہو وہ مقینی طور پر حق اور درست ہے۔ یہ مجی ایک "فقد" ہے کہ جو چیز حق کی دلیل نہیں تھی اس کو دلیل سمجے لیا گیا ہے۔ ای طرح شہر کے اندر بہت ساری جماعتیں کھڑی ہو گئیں۔ اور ب پت نہیں جل رہا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون یاطل ير ہے۔ کون مي كبد رہا ب اور کون غلط کہد رہا ہے۔ اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنا مشکل ہوگیا، یہ بھی

روجماعتول کی لڑائی "فتنہ" ہے

ای طرح جب دو مسلمان یا مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں از پریں، اور ایک

دوسرے کے خلاف برسر بیکار آجائیں، اور ایک دوسرے کے خون کے پاہے موجائیں، اور بید چانا مشکل موجائے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ تو یہ بھی ایک "ختن" ہے۔ ایک صدعت شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

> اذا التقا المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلاهما في التاري

جب دو مسلمان تكواري لے كر آپل ميں اؤنے لكيں تو قاتل اور متنول دونوں جہنم ميں جائيں تو قاتل اور متنول دونوں جہنم ميں جائو تو مسلمان كو تقل كديا۔
قاتل كا جہنم ميں جانا تو تميك ہے۔ اس لئے كہ اس لے ايك مسلمان كو تقل كرديا۔
ليكن متنول جہنم ميں كيوں جائے گا؟ حضور اكرم صلى الله عليه وسلم نے جواب ميں فرايا كہ متنول اس لئے جہنم ميں جائے گاكہ دو مجى اى ارادے سے بتصيار لے كر لكا تھا كہ ميں دو سرے كو قتل كردول۔ إس كا داؤ چل جاتا تو بہ تقل كرديا۔ ليكن أس كا داؤ چل كيا اس لئے أس نے قتل كرديا۔ ان ميں سے كوئى بھى الله كے لئے نہيں لا رہا تھا۔ بكد دنیا كے لئے دولت كے لئے اور سیاى مقاصد كے لئے لارے شے۔ رہا تھا۔ بكد دولوں جہنم ميں جائيں گ

قتل وغارت کری "فتنه" ہے

ا يك اور حديث من حضور اقدس صلى الله طيه وسلم في ارشاد قرايا: وإن من ورائكم إياما يرفع فيها العلم ويكثر فيها الحرج، قالويا رسول الله المالحرج؛ قال: القتل (تقل)

لین لوگوں پر ایک ایا زمانہ آئے گا جس میں "حربج" بہت زیادہ موجائے گا۔ محلبہ کرام" نے پوچھا کہ یہ حرج کیا چزے؟ آپ" نے فرملا کہ قتل و غارت گری، لینی اس زمانے میں قتل و غارت گری ہے مد موجائے گی اور انسان کی جان چھر کھی ے زیادہ بے حقیقت ہوجائے گ۔ ایک اور مدیث میں حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرملا:

> ﴿ ياتى على الناس يوم لا يدرى القاتل فيم قتل. ولا المقتول فيم قَتل، فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار﴾ (كل سلم)

ین لوگوں پر ایک ایسا زبانہ آئے گا کہ جس جس قاتل کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ جس جس کے کیوں قتل کیا گیا؟ آخ کے جس کیوں قتل کیا گیا؟ آخ کے زبانے کے موجودہ طالت پر نظر ڈال لو، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو پڑھ لو۔ ایسا لگتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبانے کو دکھ کر یہ افغاظ ارشاد فربائے تھے۔ پہلے زبانے جس قویہ ہوتا تھا کہ یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ خض کیوں بارا گیا، مثلاً بال چھینے کی وجہ سے بارا گیا، مثلاً بال کے ایک وجہ سے بارا گیا، ڈاکوؤل نے بارویا، دھنی کی وجہ سے بارویا گیا، دارے جانے کے اسباب سامنے آجاتے تھے۔ لیکن آج یہ حال ہے کہ ایک شخص ہے، کی سے کہ ایک شخص ہے، کی سے بخوا، بس بینے نہ کی ایک ویا نہ دیا۔ نہ کی سیاسی جماعت سے تعلق۔ نہ کی سے کوئی بھڑا، بس بینے بخوا بارا گیا۔ نہ ساری باتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صاف بنا گے۔

# مكه كرمه كيادك يس وديث

ایک مدیث جو حضرت عید الله بن عمرو رضی الله عند سے عروی ہے که حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے مکد تخرمہ کے بارے میں فرمایا:

> ﴿اذا دعیت کظائم۔ و ساوی ابنیتها رؤس الحبال۔ فعند ذلک ازف الامر﴾

آج سے چد سال پہلے تک اس مدے کا میج سطلب لوگوں کی سجے من نہیں آدبا تھا۔ لیکن اب سجے من آگیا۔ مدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب مّد مُرَمد كا پيك چاك كرديا جائ گا-اور اس من نهرول جيسے رائے نكال ديئے جائيں گے- اور كمّد كرّمدكى عمارتي اس كے پہاڑوں سے زيادہ بُلند ہوجائيں گ، جب يہ چيزين نظر آئيں كي تو سجے او كہ فتح كا وقت قريب آليا۔

# مكه مكرمه كابيث چاك بهونا

یہ صدیث چودہ سو سال سے صدیث کی تمانوں میں تکھی چلی آرتی ہے، اور اس صدیث کی تشریح کرتے وقت شراح حدیث جہران تھے کہ مکہ مخرمہ کا پیٹ کس طرح چاک ہوگا؟ اور نہروں جیسے رائے بینے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اس کا نفتور کرنا مشکل تفاد لیکن آج کے مکہ مخرمہ کو دیکھا جائے تو ایسا مطوم ہوتا ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے مکہ مخرمہ کو دیکھ کریہ باتیں ارشاد فربائی تھیں۔ آج مکہ مخرمہ کو چاک کرکے اس میں بے شار سرتھیں نکال دی می جی ہے۔ آن میں شراح حدیث فرباتے تھے کہ اس وقت تو یہ مکہ مخرمہ کا علاقہ خشک اور سے بہلے شراح حدیث فرباتے تھے کہ اس وقت تو یہ مکہ مخرمہ کا علاقہ خشک اور شکل خراج کا میں نہرس اور علی کریا گیا۔ نموان کا دی کریا گیا۔ اور نموان کو دیکھ کریہ نظر آدہا ہے کہ س خراس خاری کردیں گے۔ لیکن آج ان سرگوں کو دیکھ کریہ نظر آدہا ہے کہ س

#### عمارتون كاببارون سے بلند مونا

دو سرا جملہ آپ نے بیہ فرمایا تھا کہ جب اس کی عمار تھی پہاڑوں ہے بھی بُلند عوجا کیں گا۔ آج سے چند سال پہلے تک کس کے تصوّر میں بھی بے بات نہیں آ سی تھی کہ کملہ مکرمہ میں پہاڑوں سے بھی زیادہ بُلند عمار تھی بن جائیں گی۔ کیونکہ سارا کملہ پہاڑوں کے درمیان گرا عوا ہے۔ لیکن آج کملہ کرمہ میں جاکر دکھے لیں کہ کس طرح پہاڑوں سے بُلند عمار تمیں تی عوتی ہیں۔

اس صدے سے معلوم مورہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو

سال پہلے آن کے طالت گویا اپنی آکھوں ہے دکھ کریان فرمادیے تھے، اللہ تعالی کے عطافرمووہ وی اور علم کے ذریعہ بیہ ساری ہاتیں روز روشن کی طرح آشکار کردی می تعین آپ نے ایک ایک چیز کھول کویان فرمادی کہ آئندہ ذمائے میں کیا ہونے والا ہے۔ اور آپ نے یہ بتایا کہ اس ذمانے میں سلمانوں کو کیا کیا مشکلات اور فقتے چیش آنے ولے جیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتادیا کہ اس وقت میں ایک سلمان کو کیا راہ عمل افتیار کرنا چاہئے؟

# موجوده دور صديث كي روشني مين

جن احادث میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئدہ آنے والے فتوں کی نشان دی فرائی ہے۔ ہر سلمان کو وہ احادث یاد رکھنی جائیں۔ خصرت موانا محر پوسف لدھیانوی صاحب مظلم نے ایک کتاب "عمر حاضر مدیث کے آئینے میں" کے نام سے تحریر فرائی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے فتوں سے متعلق تمام احادیث کو جمع کرنے کی کوشش فرائی ہے۔ اس میں ایک صدیث ایک لائے ہیں جس مضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فتد کے دور کی ۲۲ باتیں بیان فرائی ہیں۔ ان کو آپ سنتے جائیں بیان فرائی ہیں۔ ان کو آپ سنتے جائیں کہ یہ سب باتیں ان کو آپ سنتے جائیں کرد و بیش کا جائزہ لیتے جائیں کہ یہ سب باتیں موجودہ الحول پر کس طرح صادق آری ہیں:

# فتنه کی ۷۲ نشانیاں

حعرت حذیفہ رضی اللہ تعالی صد ہے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ۱۷ باتیں پیش آئیں گی۔
(۱) لوگ نمازیں عارت کرنے لکیں گے۔ یعنی نمازوں کا اہتمام رخصت ہوجائے گا۔
یہ بات اگر اس زمانے میں کہی جائے تو کوئی زیادہ تجب کی بات نہیں سمجی جائے گی۔
اس لئے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت ایس ہے جو نماز کی پابند نہیں ہے۔ العماذ باللہ۔

نکن حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے بیا بات اس وقت ارشاد فرمائی سی جب نماز کو کفراور ایمان کے درمیان حد فاصل قرار دیا گیا تھا۔ اس زمانے میں مؤمن کتنا

ی بڑے سے بڑا ہو۔ فاس فاجر ہو۔ بدکار ہو، لیکن نماز نہیں چموڑ تا تھا۔ اس

زمانے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ نمازیں عارت کرنے لکیں گے۔

(۱) المانت ضائع كرف لكيس ك\_ يعنى جو المانت ان كياس ركمى جائيس كى، اس مي خيانت كرف لكيس ك\_

ا من حیات رہے ماں۔ (۳) شور کھانے لکیں کے۔

(٣) جموث كو طال تجيف لكيس كيد يعني جموث ايك فن اور بشرين جائے گا-

(۵) معمولی معمول باتوں پر خونریزی کرنے لکیس مے۔ زراسی بات پر دوسرے کی

جان لے لیں گے۔

(١) او في او في بلذ تكس بناكس ك-

(4) دین چ کرونیا جمع کریں گے۔

(٨) تقطع رحى اليني رشته دارول سے بدسلوكي موكى-

(٩) انساف نايب بوجائ كا

(١٠) مجموت كي بن جائے گا۔

(١١) لياس ريم كايها جائ كا

(١٢) مظم عام يوجائ كا-

(۱۳۳) طلاقوں کی کثرت ہوگی۔

(۱۲۷) ناگہانی موت عام ہوجائے گی۔ لینی ایسی موت عام ہوجائے گی جس کا پہلے ہے

پہ نہیں ہوگا۔ بلکہ اچانک پہ چلے گا کہ فلاں شخص انجی زندہ ٹھیک ٹھاک تھا اور اب مرکبا۔

(A) خیانت کرنے والے کو این سمجما جائے گا۔

(١١) المنت داركو خائن مجما جائ كالديني المنت دار پر تهت لكائي جائ كى كديد

فائن ہے۔

(١٤) جموتے كوسي مجماجات كا

(۱۸) تیچ کو جموٹا کہا جائے گا۔

(۱۹) تہمت درازی عام ہوجائے گی۔ لین لوگ ایک دو سرے پر جمونی ہمتیں لگائیں کے۔

(۲۰) بارش کے باوجود کری ہوگی۔

(۱۲) لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے کراہت کریں گے۔ لیعنی جس طرح لوگ اولاد ہونے کی دعائمیں کرتے ہیں، اس کے بجائے لوگ یہ دعائمیں کریں گے کہ اولاد نہ ہو۔ چنانچہ آج دیکھ لیس کہ خاندانی منصوبہ بھی ہورہی ہے۔ اور یہ نعو لگارہے ہیں کہ بچے دو بی اجھے۔

(۲۲) کینوں کے ٹھاٹھ ہوئے۔ یعنی کینے لوگ برے ٹھاٹھ سے میش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔

(۳۳) شریفوں کا ناک میں دم آجائے گا۔ لینی شریف لوگ شرافت کو لے کر بیٹیس

کے و دنیاہے کٹ جائیں گے۔

(۲۳) امیر اور وزیر جموت کے عادی بن جائیں گے۔ لینی سربراہ حکومت اور اس کے اعوان و انصار اور وزراء جموت کے عادی بن جائیں گے، اور مبح شام جموت پولیس گے۔

(۲۵) این خیانت کرنے لکیں کے۔

(١٧١) مردار علم پيشه و تل

(٢٤) عالم أور قارى بدكار موسيق لين عالم بحى بين اور قرآن كريم كى تلاوت بحى

كردم بي، محربدكار بي- العياذ بالله

(۲۸) لوگ جانوروں کی کھانوں کالباس پینیں گے۔

(۲۹) مران کے دل مردارے زوادہ بدیو دار ہو تھے۔ بینی اوگ جانوروں کی کمالوں

ے بنے ہوئے اعلیٰ درج کے لباس مہنیں گے۔ لیکن ان کے دل مردارے زیادہ بداو دار مول گے۔

(۳۰) اور الحوے سے زیادہ کروے ہوں کے۔

(اس) موتاعام ہوجائے گا۔

(۱۳۲) چاندي کي مانک بوکي۔

(۳۳) مناه زیاره ہوجائیں کے۔

(٣١٧) امن كم يوجائ كار

(٣٥) قرآك كريم كے نتحوں كو آرات كيا جائے گا اور اس پر نقش و نگار بنايا جائے

-5

(۱۳۷) مجدول میں گتش و نگار کے جائیں گے۔

(٣٤) اونح اونح منارينس محـ

(٣٨) ليكن ول ويران مول كي

(٣٩) شرايس لي جائيس كي-

المالية والمالية والمالية

(۴۰) شرمی سزاؤل کو معطل کردیا جائے گا۔

(ام) لونڈی اپنے آقا کو بے گ۔ یعنی بٹی مال پر حکمرانی کرے گ۔ اور اس کے ساتھ

الیاسلوک کرے گی جیے آقانی کنرے ساتھ سلوک کرتا ہے۔

(٣٢) جولوگ نظے پاؤل، نظے بدن، غيرمهذب ہو تلے دو بادشاہ بن جائيں ك\_ كينے

اور پنج ذات کے لوگ جو نبھی اور اخلال کے اعتبار سے کینے اور پنچے درج کے

معجم جاتے ہیں، وہ مربراہ بن کر حکومت کریں گے۔

(۴۳س) تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی۔ جیسے آج کل ہورہا ہے کہ عورتیں زندگی کے ہر کام میں مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کررہی ہیں۔

(۳۲) مرد عورتول کی نقالی کریں گے۔

(۵۵) مورتی مردول کی نقالی کریں گی۔

لینی مرد عورتوں جیسا مُلیہ بنائیں کے اور عورتمی مردوں جیسا مُلیہ بنائیں گ۔ آج دیکھ لیس کہ نے فیشن نے یہ حالت کردی ہے کہ دورے دیکھو تو پد لگانا مشکل ہوتاہے کہ یہ مردے یا عورت ہے۔

(٣٦) فيرالله كى فتميس كمائى جائمي گى يعنى فتم تو صرف الله كى يا الله كى صفت كى ادر قرآن كى كمانا جائز ہے دوسرى چزول كى فتم كمانا حرام ہے ليكن اس وقت لوگ اور چزول كى فتم وغيرو

(٣٥) مسلمان بھي بغير كم جموئى كوائى دينے كو تيار موگا۔ لفظ "بھى" كے زريد يد بناديا كد اور لوگ تو يد كام كرتے ہى جن، ليكن اس وقت مسلمان بھى جموئى كوائى دينے كو تيار موجائيں كے۔

(٣٨) صرف جان پچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گلہ مطلب یہ ہے کہ اگر رائے میں کہیں سے گزر رہے ہیں تو ان لوگوں کو سلام نہیں کیا جائے گا جن سے جان پچان نہیں ہے، اگر جان پچان ہے تو سلام کر لیس کے۔ حالا تکہ حضور اقدس صلی اللہ علی من عرفت ومن لم تعرف جس کو تم جائے ہو، اس کو بھی سلام کرو۔ اور جس کو تم نہیں جائے، اس کو بھی سلام کرو۔ خاص طور پر این وقت جب کہ رائے میں اکا ذکا آدی گزر رہے ہوں تو اس وقت سب آنے جانے والوں کو سلام کرنا چاہئے۔ لیمن اگر آنے جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو، اور سلام کی وجہ سے اپنے کام میں ظلل آنے کا اندیشہ ہو تو چر سلام نہیں کریں گے۔ زمانہ الیا آئے گا کہ اِکا ذکا آدی گزر رہے ہوں گو۔ ایکن ایک زمانہ الیا آئے گا کہ اِکا ذکا آدی گزر رہے ہوں گو۔ کور کریں کے تب بھی سلام نہیں کریں گے اور سلام کا رواج ختم ہوجائے گا۔

(٣٩) فيردين ك لئے شرى علم پرها جائے گا۔ يعنی شرى علم دين ك لئے نہيں، بلك دنيا ك لئے پرها جائے گا۔ العياذ بالله ۔ اور مقصد يہ ہوگاكد اس كے ذريعہ نميں وُكرى عل جائے گى، طازمت عل جائے گ، چميے عل جائيں ك، عزت اور شهرت حاصل ہوجائے گی۔ ان مقاصد كے لئے دين كاعلم يوجا جائے گائے م (۵۰) آخرت کے کام سے دنیا کمائل جائے گی۔

(۵۱) مالِ ننيمت كو ذاتى جاكير سجمد ليا جائ كالم مال ننيمت سے مراد قوى فزان

ہے۔ یعنی قوی خزانہ کو ذاتی جا گیراور ذاتی دولت سمجھ کر معللہ کریں گے۔

(۵۲) امانت کو لوث کر مال سمجما جائے گا۔ یعنی اگر کسی نے امانت رکھوادی تو

معجمیں مے کہ بداوت کا مال حاصل ہو کیا۔

(۵۳) زکوة کو جُرمانه سمجما جائے گا۔

(۵۴) سب ہے رذیل آدی قوم کالیڈر اور قائد بن جائے گا۔ یعنی قوم میں جو شخص

سب سے زیادہ رویل اور برخسلت انسان ہوگا، اس کو قوم کے لوگ اپنا قائد، اپنا

ہیرو اور اپنا سربراہ بتالیں گے۔

(۵۵) آدمی این باب کی نافرمانی کرے گا۔

(۵۱) آدی ایل مال سے بدسلوکی کرے گا۔

(۵۵) دوست کو نقصان جہنچانے سے گریز نہیں کرے گا

(۵۸) بیوی کی اطاعت کرے گا۔

(۵۹) بد کاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوں گی۔

(١٠) گانے والى عورتوں كى تعظيم و تحريم كى جائے گى۔ يعنى جو عورتيں گانے بجائے كا

پیشہ کرنے والی ہیں، اِن کی تعظیم اور بھریم کی جائے گی اور اِن کو ہلند مرتبہ دیا جائے ص

(۱۷) گانے بجانے کے اور موسیق کے آلات کو سنبھال کرر کھا جائے گا۔

(۱۲) مرراه شرایس لی جائیس کی-

(١١١٠) علم كو فخر مجما جائ كار

(۱۹۳) انساف بكف كك كك يعنى عدالتول من انساف فروخت موكا لوك يميه و

كان كا زيري كـ

(٦٥) پوليس والول کي کثرت ہوجائے گي۔

(٢٦) قرآن كريم كو نفر مرائى كا ذريعه بناليا جائ كل يعنى موسيق ك بدل ير قرآن كى حلوت كى جائ كى، تأكه اس كه ذريعه ترتم كاحظ ادر مزه حاصل بو- اور قرآن كى دعوت ادر اس كو مجھنے يا اس كه ذريعه اجر و تواب حاصل كرنے كے لئے حلوت جيس كى جائے گى۔

(١٤٤) ورندول كى كمال استعال كى جائے كى۔

(۱۸) امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے۔ لین ان پر تغید کریں گے۔ لین ان پر تغید کریں گے اور ان پر اعماد نہیں کریں گے، اور تغید کرتے ہوئے یہ کہیں گ کہ انہوں نے یہ بات فلط کہی۔ اور یہ فلط طریقہ افتیار کیا۔ چنانچہ آج بہت بری مخلوق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کردی ہے، بہت سے لوگ ان انمہ دین کی شان میں گستاخیاں کردہ ہیں جن کے ذریعہ یہ دین کم شک بہنچا، اور اِن کو بے وقوف تنا رہے ہیں کہ وہ نوگ قرآن و صدیث کو نہیں ہے، دین کو نہیں سمجے، دین کو نہیں سمجے۔ آج ہم نے دین کو شمح سمجھا ہے۔

محرفرالما كه جب يه علامات ظامر مول تواس وقت اس كا انظار كروك

(٥٠) يا زار لے آجائيں۔

(ا) یالوگوں کی صورتی بدل جائیں۔

(41) یا آسان سے چتر بر سیں۔ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور عذاب آجائے۔ العیاذ باللہ۔ اب آپ ان علامات میں ذرا فور کرکے دیکیس کہ میہ سب علامات ایک ایک کرسکے کمل طرح ہمارے معاشرے پر صادق آرہی ہیں۔ اور اِس دفت جو عذاب ہم پر مسلّا ہے وہ در حقیقت انجی بدا محالیوں کا بھیجہے۔ (درمئور صفر ۵۱ جلود)

# مصائب کابہاڑٹوٹ پڑے گا

ایک اور مدیث عل حضرت علی رضی الله تعلل عند فرات بین که حضور اقدی

صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرایا کہ: جب میری است میں پندرہ کام عام ہوبائیں کے تو اِن پر مصائب کا پہاڑ نوٹ بڑے گا۔ سحابہ کرام " نے سوال کیا کہ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اوه پندرہ کام کون سے ہیں؟ جواب میں آپ نے فرمایا:

# قومی خزانے کے چور کون کون

آ جب سرکاری خزانے کو لوٹ کا بال سمجھا جانے گھے۔ وکھ لیج کہ آج کس طرح قوی خزانے کو لوٹا جارہا ہے، اور پھر یہ صرف محرانوں کے ساتھ خاص نہیں۔

بلہ جب حکران لوٹے ہیں قو عوام ہیں ہے جس کا بھی داؤ چل جائے دہ بھی لوٹا کے ۔ بھی لوٹا ہیں جے۔ چنانچ بہت ہے کام ایسے ہیں جس ہی ہم اور آپ اس بات کی پرداہ نہیں کرتے کہ اس کام کی وجہ ہے اماری طرف ہے قوی خزانے پر لوٹ ہوری ہے۔

مطل بکل کی چوری ہے کہ کہیں ہے ظاف قانون کھش لے لیا اور اس کو استعمال کرتے کہ اس ماری ہی ہوری ہے۔

مطل بکل کی چوری ہے کہ کہیں ہے ظاف قانون کھش لے لیا اور اس کو استعمال کرتے کہا، اور اب اس کے ذریعہ لجی کی جس مفت کی جارہی ہیں۔ یہ بھی قوی خزانے کی چوری ہے۔ یا مطل میں۔ یہ بھی قوی خزانے کی چوری ہے۔ یا مطل من سفر کرلیا۔ یہ بھی قوی خزانے کی چوری ہے۔ یا مطل ریل کے ذریعہ بلا مکٹ سفر کرلیا۔ یہ بھی قوی خزانے کی چوری ہے۔ یا مشل ریل کے ذریعہ بلا مکٹ سفر کرلیا۔ یہ بھی قوی خزانے کی چوری ہے۔ یا مشل ریل میں اونے درجے میں سفر کرلیا، جبکہ مکٹ نیچ درجہ کا کی چوری ہے۔ یہ محل فری خزانے کی چوری ہے۔

# بے خطرناک چوری ہے

اور یہ قوی خزانے کی چوری عام چوری سے بہت ذیادہ خطرناک ہے۔ اس لئے کہ اگر انسان کی کے گر پر چوری کے اور بعد میں اس کی تلافی کرنا چاہ تو اس کی تلافی کرنا قاسان ہے کہ جنتی رقم چوری کی ہے اتنی رقم اس کو لے جاکر واپس کردے، یا اس سے جاکر معاف کرالے کہ مجھ سے غلطی ہوگئی تھی، مجھے معاف کردیا، اور اس نے معاف کرویا تو انشاء اللہ معاف ہوجائے گا۔ لیکن قوی خزانے کردیا، اور اس نے معاف کرویا تو انشاء اللہ معاف ہوجائے گا۔ لیکن قوی خزانے

کے اندر لاکھوں انسانوں کا حصہ ہے۔ ادر جرانسان کی اس میں ملکت ہے۔ اگر اس مال کو چوری کرلیا یا زیادتی کرلی تو اب کس کس انسان سے معاف کراؤ گے؟ اور جب تک ان لاکھوں حق داروں سے معاف نہیں کراؤ گے اس وقت تک معافی نہیں جوگی۔ اس لئے عام مال کی چوری کی معافی آسان ہے۔ لیکن قوی خزانے کی چوری کے بعد اس کی معافی بہت مشکل ہے۔ العیاذ بالند۔

جب امانت کو لوگ لوث کا مال سیحف لگیس، اور اس می خیانت کرنے

لکیں۔

🗩 اور جب لوگ ز كؤة كو تاوان اور فرماند مجيح لكيس-

آدی ہوی کی اطاعت کرے۔ اور مال کی نافرمانی کرنے گئے۔ یعنی آدی ہوی کی خوشنودی کی خاطرمال کی نافرمانی کرے۔ مثلاً ہوی ایک ایسے غلط کام کو کرنے کے لئے کہدری ہے جس میں مال کی نافرمانی ہوری ہے تو وہ شخص مال کی خرمت کو نظر

انداذ كرديا ب اوريوى كو راضى كرنے كے لئے وہ كام كرايتا ب-

اور آدی دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور باپ کے ساتھ بڑا
 سلوک کرے گا، لیخی دوست کے ساتھ دو تی کا لحاظ کرے گا، لیکن باپ کے ساتھ
 مختی اور بدسلوکی کا محالمہ کرے گا۔

# مساجد میں آوازوں کی بُلندی

ک مجدوں میں آوازیں بلند ہوں گے۔ مجدیں تو اس لئے وضع کی گئی ہیں کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اور اللہ کی عبادت اور ذکر کرنے والوں کے ذکر اور عبادت میں کوئی خلل نہ ڈالا جائے۔ لیکن لوگ مجدوں میں آوازیں بلند کرکے خلل ڈالیس کے، چنانچہ آج کل الحمد لللہ مجدوں میں نکاح کرنے کا رواج تو ہوگیا ہے، جو اچھا رواج ہے، کیکن نکاح کے موقع پر مجدکی خرمت کا لحاظ نہیں کیا جاتا، اور اس وقت شور کیا جاتا ہے، آوازیں بلند کی جاتی ہیں، جو ایک گڑاو ہے لذت ہے۔ اس

لئے کہ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جس کے کرنے میں پکھ لذّت اور مزہ بھی آتا ہے لیکن بے گناہ ایسا ہے کہ جس کے کرنے میں کوئی لذّت اور مزہ نہیں ہے بلکہ مجد میں آواز بُلند کرکے بلاوجہ اپنے سرگناہ لے لیا۔

قوم كاليذران كاذليل ترين آدى موگاـ

آدی کی عزت اس کے شرکے خوف ہے کی جانے گئے کہ اگر اس کی عزت نہیں کروں گاؤ یہ جھے کی نہ کی معیت میں پینساوے گا۔

اور شرایس لی جانے لکیس کی۔

ال ريشم پهناجائے گا۔

# گھروں میں گانے والی عور تیں

(ال گانے بجانے والی مور تی رکھی جائیں گی۔ اور موسیقی کے آلات سنبھال سنبھال کے رکھے جائیں گے۔ یہ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں جب اِن باتوں کا تصور بھی نہیں تھا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعال فرمایا وہ یہ کہ گانے بجانے والی مور تیں رکھنے گئیں۔ اب سوال یہ ب کہ ہر محض گانے بجانے والی مور تیں تو اپنے پاس کیے رکھ سکتا ہے اس لئے کہ ہر شخص گانے بجانے والی مورت کو اپنے پاس محصہ اور جب چاہے اس سے گانے سے لیکن ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر، ٹی وی اور رکھے۔ اور جب چاہے اس سے گانے سے ہر شخص کے گریس ریڈیو اور ٹی وی ور موجود ہے۔ ویڈیو کورت کو موجود ہے۔ ویڈیو کی سن موجود ہے۔ جب چاہے گانا سے اور گانے والی مورت کو ورکھے کے۔

ای طرح گانے بجانے کے آلات ہر شخص اپنے پاس نہیں رکھتا، لیکن آج کے ریڈیو، ٹی وی اور اب آلاتِ موسیقی خرید کر لائے اور اب آلاتِ موسیقی خرید کر لانے کی ضرورت نہیں۔ بس ٹی وی آن کروو تو آلاتِ موسیقی کے تمام

مقاصد اس کے ذراید حمیس حاصل موجائیں گے۔

# شراب کو شربت کے نام سے بیا جائے گا

ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرلما کہ جب
میری امت کے لوگ شراب کو شربت کہہ کر طال کرنے لگیں۔ مثلاً شراب کو
کہیں کہ یہ تو ایک شربت ہے، اس کے حرام ہونے کاکیا مطلب؟ چنانچ آج لوگوں
نے اس موضوع پر کتابیں اور مقالے لکھ دیئے کہ موجودہ شراب حرام نہیں ہے،
اور قرآن کریم میں شراب کے لئے کہیں حرام کالفظ نہیں آیا ہے، اس لئے شراب
حرام نہیں۔ اور یہ جو بحر ہے یہ جو کاپانی ہے، اور جس طرح دو سرے شربت ہوتے
جو ایک شربت ہے۔ اس طرح آج شراب کو طال کرنے پر دلائل پش کئے
جارہ ہیں۔ یہ دبی بات ہے جس کی خبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آج
جارہ واس کیلے دیدی تھی۔

# مُود کو تجارت کانام دیا جائے گا

اور جب میری اقت کے لوگ شود کو تجارت کہد کر طابل کرنے لگیں کہ یہ شود کھی ایک کے یہ شود کھی کہ یہ شود کھی وین کہ ایک وین کھی ایک وین کا کہا ہے اور کا لین وین مورہا ہے، یہ تجارت کی تال کے شکل ہے، اگر اس کو بند کرویا تو ہماری تجارت ختم موجائے گی۔

#### رشوت كومدى كانام ديا جائے گا

اور جب میری اقت کے لوگ رشوت کو ہدیہ کہد کر طال کرنے لکیں۔ مشالاً رشوت دینے والا یہ کچے کہ یہ ہم نے آپ کو ہدیہ دیا ہے، اور رشوت لینے والا رشوت کو ہدیہ کہد کر اپنے پاس رکھ لے۔ طال تکد حقیقت بیں وہ رشوت ہے۔ چنانچہ آج کل یہ سب پچھ ہورہا ہے۔ اور زکوۃ کے مال کو مالِ تجارت بتالیس تو اس وقت اس اقت کی ہلاکت کا وقت آجائے گا۔ العیاذ باللہ ۔ یہ چاروں یا تیں جو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں، وہ ہمارے موجودہ دور پر پوری طرح صادق آری بیس۔ رائز العال صدے نبرہ معرودہ دور پر بوری طرح صادق

# کشنول پر سوار ہو کرمسجد میں آنا

ایک مدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا کہ آخری دور میں (فتے کے زمانے میں) لوگ میا سرپر سوار ہو کر آئیں گے اور مجد کے دروازوں پر اخریں گے۔ "میاسر" عربی زبان میں برے عالیشان ریشی کپڑے کو کہتے ہیں جو اس زمانے میں بہت شان د شوکت اور دبد بے والے لوگ اپنے گھو ژنے کی زین پر ڈالا کرتے تھے۔ گویا کہ آپ نے فربایا کہ گشتوں پر سواری کرکے مجد کے دروازوں پر اتریں گے۔ پہلے زمانے میں اس کا تصور مشکل تھا کہ گؤگس تو دروازوں پر اتریں گے۔ پہلے زمانے میں اس کا احتور مشکل تھا کہ لوگ کشنوں پر سواری کرے کس طرح آگر مجد کے دروازوں پر اتریں گے۔ لیکن اب کاریں ایجاد ہو گئیں تو دیکھیں کہ کس طرح لوگ کاروں میں سوار ہوکر آرہے ہیں۔

عور تیں لباس پہننے کے باوجود ننگی

۔۔ آگ فرملیا کہ "ان کی عور تیں لبلس پہننے کے بادجود نگلی ہوں گی" پہلے زمانے میں اس كا تصور محى مشكل تفاكد لباس بين ك باوجود كس طرح بنكى بول كى، ليكن آخ آكموں ب نظر آرہا ہے كد لباس بين ك باوجود عور تيس كس طرح ننگى بيس- اس ك كديا تو وہ لباس انتا باريك ہے كہ جم اس ب نظر آرہا ہے، يا وہ لباس انتا مختصر اور چموٹا ہے كد لباس بين كے باوجود اعضاء بورے نہيں چھے، يا وہ لباس انتا چست ہے كداس كى وجد سے سارے اعضاء نماياں ہورہ بيس-

(مج مسلم، كتاب اللباس، إب النساء الكاسيات)

# عور توں کے بال اونٹ کے کوہان کی طرح

آگے فرمایا کہ ''ان عورتوں کے مروں پر اونوں کے کوہان بھے بال ہوں گے'' یہ صدیث بھی اِن احادث میں ہے کہ چکھلے علاء اس کی شرح کے وقت جران ہوتے بنے کہ اونوں کا کوہان ہوتے بنے کہ اونوں کا کوہان ہوتے بنال کیے ہوں گے۔ اس لئے کہ اونوں کا کوہان تو افعا ہوا اونچا ہوتا ہو با ہ، بال کس طرح اونچے ہوجائیں گے۔ لیکن آج اس دور نے ناقابل تھور چز کو حقیقت بناکر آئھوں کے مائے دکھادیا۔ اور موجودہ دور کی عورتوں کی جو تشیہ کوئی اور نہیں ہو کتی عورتوں کی جو تشیہ کوئی اور نہیں ہو کتی میں۔

# بيه عور تنس ملعون بيل

آگے فرمایا کہ "ایک عورتوں پر احت بھیجو، اس لئے کہ ایک عورتیں ملعون جیسے اللہ تعلق نے کہ ایک عورتیں ملعون جیسے"۔ اللہ تعلق نے عورت کو ایک ایک چنے بنایا ہے جو اپنے وائرے کے اندر محدود رہے۔ اور جب یہ عورت بے مرحت بیروہ باہر نکلتی ہے تو صدے شریف جس ہے کہ شیطان اس کی تاکم جمانک میں لگ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب عورت خوشبو لگا کر بازاروں کے اندر جاتی ہے تو اللہ تعلق کی طرف ہے اس پر احت ہوتی ہے۔ اور فرشتے ایک عورت پر احت ہوتی ہے۔ اور فرشتے ایک عورت پر احت ہوتی ہے۔ اور فرشتے ایک عورت پر احت ہیجے ہیں۔

# لباس كامقصداصلي

لہاں کا اصل متعدیہ ہے کہ اس کے ذریعہ ستر عورت حاصل ہوجائے۔ قرآنِ کریم کا ارشاد ہے کہ:

> ﴿ لَيْنِي أَدِم قد انزلنا عليكم لباسا يوارى سواتكم وريشاً ﴾ ويعنى بم ن لباس اس لح اتارا تاكه وه تمهارب سر كو چهائ اور زينت كاملان وو"

البداجولياس سركوند جميائ تواس كامطلب بيه مواكد لباس كاجواصل متصد تعاده فوت كرديا كيا۔ اور جب اصل متصد فوت موكيا تو لباس پہنے كے باوجود وہ لباس پہنے والا برمند ہو۔ آج كينے والا برمند ہو۔ فدا كے لئے اس كا اہتمام كريں كد لباس ہمارا ورست ہو۔ آج كل الجھے خاصے ديندار، نمازى، پربيز گار لوگوں كے اندر بھى اس كا اہتمام ختم ہوگيا كيا۔ لباس بيس اس كى پرواہ نہيں كہ اس بيس پروہ لورا مورہا ہے يا نہيں؟ انہى چيزوں كا وبال آج ہم لوگ بھت رہے ہيں۔ قبدا كم ان كم اپنے گرانوں بيس اور اپنے خاندانوں بيس اس كا اہتمام كريس كد لباس شريعت كے مطابق ہو۔ اور اس بيس پردہ كالحاظ ہو، اور حضور اقد س صلى اللہ عليه وسلم كى احت كى وهيد سے محفوظ ہو۔

# دو سرى قويس مسلمانوں كو كھائيں گي

ا یک صدیث میں حصرت ثوبان رضی اللہ تعلق عند فراتے ہیں کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم پر ایک الیا وقت آنے والا ہے کہ دنیا کی دو سری قومیں جہیں کھانے کے لئے ایک دو سرے کو دھوت دیں گی۔ جیسے لوگ وسر خوان پر بیٹھ کر دو سرول کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں۔ مثلاً دستر خوان بچھا ہوا ہے، اس پر کھانے چنے ہوئے ہیں۔ اس پر ایک آدی بیشا ہے۔ استے میں دو سرا شخص آلیا تو پہلا اس سے کہتا ہے کہ آؤ کھانا تاول قرباؤ اور کھلنے بیں شریک ہوجاؤ۔ ای طرح ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت مسلمانوں کا دستر خوان بچھا ہوگا، اور مسلمان کی حیثیت ایسی ہوگی جیے دستر خوان پر کھانا ہوتا ہے۔ اور بڑی بڑی تو یس اور طاقتیں مسلمانوں کو کھا دی ہوگی۔ اور دو مری قوموں کو دعوت دے رہی ہوں گی کہ آؤ اور مسلمانوں کو کھاؤ۔ (ایوداؤر کتاب الملام، الب فی تدای الام طی الاملام) جن حضرات کو بچھلے سو مال کی تاریخ کا علم ہے لیمن کہا جگ عظیم سے لے کر آن تک غیر مسلم قوموں نے مسلمانوں کے ماتھ کیما سلوک کیا ہے، اور وہ کس طرح مسلمان ملوں کو آئیں میں تقسیم کرتی رہی ہی کہ اچھا مصر تمبارا اور شام ہمارا، افر تمبارا اور عراض مارا، اور عراض مارا، وغیرہ۔ گویا کہ آئیں میں الجزائر تمبارا اور مواجش مارا، جندوستان تمبارا اور بیا مارا وغیرہ۔ گویا کہ آئیں میں ایک دو سرے کی دعوت ہوری ہے کہ آؤ ان کو لے جاکر کھالو۔ (ایوداؤر)

### مسلمان تکول کی طرح ہوں کے

جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمانوں کی حالت صحابہ کرام کے سلمانو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکیا است عاب کرام کے اسلامت بیان فربائی تو کسی صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکیا اس وقت ہماری تعداد بہت کم رہ جائے گی جس کی وجہ سے دو سرے لوگ مسلمانوں کو کھنے تھیں گے؟ جواب میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فربایا: نہیں، اس وقت تجاری تعداد بہت نیادہ ہوگ۔ چتانچہ آئی مسلمانوں کی تعداد ایک ارب سے زیادہ ہے۔ گویا کہ دنیا کی ایک تہائی آبادی مسلمانوں کی ہے۔ لیکن تجمادی مثال ایس ہوگی جیسے سیاب میں ایک جوئے ہے جارہ ہے اور اس بہتے ہوئے ہے جارہ جو ہی ہوئے ہیں، این کوئی تائی تبین ہو سی این وہ شکے سیاب میں حسن ہو سی این وہ شکے سیاب میں حسن ہو سی این وہ شکے سیاب میں این کوئی افتیار نہیں، اپنا کوئی فیصلہ نہیں۔

# مسلمان بُزدل ہوجائیں سے

آگے فرملیا کہ "اللہ تعالی تمہارے دشنوں کے دل سے تمہارا رعب نکال لیس کے اور تمہارے دلوں میں کروری اور بُزدلی آجائے گی" ایک سحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ ہے کروری اور بُزدلی کیا چڑے؟ گویا کہ سحابہ کرام" کی سمجھ میں ہے بات نہیں آری ہے کہ مسلمان اور بُزدل؟ مسلمان اور کرور؟ بیا کیے ہو سکتا ہے؟ جواب میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کروری سے کے دنیا کی مجتب دل میں آجائے گی اور موت سے ففرت ہوجائے گی۔ اور موت کا مطلب ہے "اللہ تعالی کے طاقت سے نفرت ہوجائے گی۔ اور موت کا گیا۔ اللہ تعالی کی طاقات سے نفرت ہوجائے گی۔ اور عرقت کی اور اس وقت ہے فکر ہوگی کہ دنیا حاصل ہو۔ بیسہ حاصل ہو۔ شہرت اور عرقت حاصل ہو۔ شہرت اور عرقت حاصل ہو۔ شہرت اور عرقت حاصل ہو۔ جاہے حال طریقے سے ہویا حاصل ہو۔

# محابه کرام کی بہادری

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کا چال سے تھا کہ ایک غزوہ میں ایک محالی اکیے دو مرے محالی اکیے دو کرے معالی اکیے دو کرے محالی اکیے دو کرے محالی جا تھے۔ انہوں نے آگے بیدھ کر اِن سے مقابلہ کرنا چاہا تو استے میں دو کرے صحابہ کرام و بہاں پہنچ گئے۔ اور انہوں نے کہا کہ تم اکیے ہو اور سے زیادہ ہیں اور برے جائج اور پہلوان قم کے اوگ بھی ہیں۔ اس لئے اس وقت بہتر ہے کہ طرح دے جائ اور مقابلہ نے کو اور ہمارے فشکر کے آنے کا انتظار کراو۔ ان صحابی نے بہ ساختہ جواب دیا کہ میں جہیں قسم ویتا ہوں کہ تم میرے اور جنت کے ورمیان حاکل ہونے کی کوشش مت کرنا، سے برے بول کہ تم میرے اور جنت میں درمیان حاکل ہونے کی کوشش مت کرنا، سے برے بول کہ تم میرے اور جنت میں درمیان حاکل ہونے کی کوشش مت کرنا، سے برے بول دو میرے اور جنت کے درمیان حاکل ہونے کی کوشش مت کرنا، سے بول دے ہو اور میرے اور جنت میں درمیان حاکل ہونے کی کوشش مت کرنا، سے بول دے ہو اور میرے اور جنت کے درمیان حاکل ہورے ہوں۔ اور جنت کے درمیان حاکل ہورے ہو۔ صحابہ کرام کا سے حال تھاجس کی وجہ سے ان کی سجھ میں درمیان حاکل ہورے ہو۔ صحابہ کرام کا سے حال تھاجس کی وجہ سے ان کی سجھ میں

نہیں آرہا تھا کہ بُردل کیا چزے؟ ادر کروری کیا چزے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی برکت سے اللہ تعالی نے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت ختم فرمادی مقی ۔ اور جروقت آئکھوں سے آخرت کو دیکھ رہے تھے۔ جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کررہے تھے۔ اس وجہ سے حرفے سے نہیں ڈرتے تھے، بلکہ اس بات کی خواہش کرتے تھے کہ کسی طرح اللہ تعالی کی بارگاہ میں پنچ جائیں۔

# أيك محاني كاشوق شهادت

ایک محالی ایک میدان جنگ میں پنچ، دیکھا کہ سامنے کفار کا لفکر ہے۔ جو پورے اسلیے اور طاقت کے ساتھ جملہ آور ہوگا، اس ففکر کو دیکھ کر بے ساخنہ زبان سے یہ شعر بڑھا

غدا نلقى الاحبه محمدا وصحبه

واہ واہ کیا بہترین نظارہ ہے۔ کل کو ہم اپنے دوستوں سے لینی محر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ملاقات کریں گے۔

ایک محالی کے تیم آگر لگا۔ سے سے خون کا فوارہ آئل بڑا، اس وقت ب ساخت زیان سے ہے کلمہ لگا:

﴿فزت وربالكعبة﴾

"رب كعبه كى فتم- آج من كامياب موكيا"-

یہ حضرات ایمان اور لیقین والے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے تھ، دنیا کی محبّت جن کو چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔

"فننه" كے دور كے لئے پہلا حكم

الی صورت میں ایک مسلمان کو کیا طرز عمل افتیار کرنا چاہے؟ اس کے بارے

# مين حضور اقدس ملى الله عليه وسلم في ببلا عكم يد وياكه:

#### ﴿ تازم جماعة المسلمين وإمامهم ﴾

پہلا کام یہ کرد کہ جہور مسلمان اور ان کے امام کے ساتھ ہوجاؤ۔ اور جو اوگ بغاوت كردے بن ان سے كناره كشي افتيار كراو اور ان كو چمو رزد - ايك محالى نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اگر مسلمانوں کی اکثریت والی جماعت اور المم نه ہو تو پم آدي كياكرے؟ يعني آپ نے جو حكم ديا وہ تو اس وقت ب جب مسلمانوں کی متفقہ جماعت موجود ہو۔ اِن کا ایک سربراہ ہو جس پر سب متفق ہوں۔ اور اس امام کی دیانت اور تغویٰ پر اعتماد ہو، تب تو اس کے ساتھ چلیں گے، لیکن اگر نه جماعت هو اور نه متفقه امام هو تو اس صورت میں ہم کیا کریں؟ جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الی صورت میں ہر جماعت اور ہریار أن ے الگ ہوکر زندگی گزارو اور اپنے مگروں کی ٹاٹ بن جاؤ۔ ٹاٹ جس ہے بوریاں بتی ہیں، پہلے زمانے میں اس کو بطور فرش کے بچھایا جاتا تھا۔ آج کل اس کی جگہ قالین بچھائے جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح گھر کا قالین اور فرش ہو تا ہے، جب ایک مرتب اس کو بچادیا تو اب بار بار اس کو اس کی جگدے ہیں افعات، ای طرح تم بحی این گروں کے ثاث اور فرش بن جاؤ، اور بلا ضرورت گرے باہر نہ نکلو، اور ان جماعتوں کے ساتھ شمولیت افتیار مت کرو۔ بلکہ ان سے کنارہ کش ہوجاؤ۔ الگ بوجاؤ۔ کی کا ساتھ مت دو۔ اس سے زیادہ واضح بات اور کیا ہو علی

# "فتنه" كے دور كے لئے دو مراحكم

ایک صدیث میں فرمایا کہ جس وقت تم لوگوں سے کنارہ کش ہوکر زندگی گزار رہے ہو، اس وقت اگر مسلمان آپس میں اگر رہے ہوں۔ اور ان کے درمیان قمل و عارت گری ہوری ہو تو ان کو تماشہ کے طور پر بھی مت دیکھو۔ اِس لئے کہ جو شخص تماشہ کے طور پر اِن فتوں کی طرف جمانک کردیکھے گا وہ فتنہ اس کو بھی اپنی طرف تھینج کے گا اور ایک کے گا۔ من استشرف لھا استشرف اس لئے ایسے وقت میں تماشہ دیکھنے کے لئے بھی کھرے باہرنہ نکلو اور اپنے کھریس بیٹھے رہو۔

# "فتنه" كے دور كے لئے تيمرا تكم

ایک اور صدیث میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فربلیا کہ وہ فتنے ایسے ہوا ، گے کہ اس میں الفاتم فیھا خیر من الماشی، والفاعد فیھا خیر من الفاتم کھڑا ہونے وال چاہ بہتر ہوگا۔ اور بیضنے والا کھڑے ہونے والے ہے بہتر ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اس فتنے کے اندر کی فتم کا حصتہ مت نو۔ اس فتنے کی طرف چانا بھی خطرناک ہے۔ چلخ ہے بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہوجاؤ۔ اور کھڑا ہونا بھی خطرناک ہے، اس ہے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ جاؤ۔ اور بیٹھنا بھی خطرناک ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کرا پی ذاتی ذندگی کو درست کرنے بہتر یہ ہے کہ لیٹ جاؤ۔ گویا کہ اپنے گھر میں بیٹھ کرا پی ذاتی ذندگی کو درست کرنے کی فکر کرد۔ اور گھرے باہر نکل کر اجتاعی مصیبت اور اجتاعی فقنے کو دعوت مت

## فتنه کے دور کا بہترین مال

ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ اس میں اور علیہ کے ایک زمانہ اس میں آدی کا سب سے بہتر مال اس کی بحریاں ہوں گی۔ جس کو وہ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے اور شہروں کی زندگی چھوڑ وے۔ اور الن بحریوں پر اکتفا کرکے اپنی زندگی بسر کرے۔ ایسا شخص سب سے زیادہ محفوظ ہوگا،
کیونکہ شہروں میں اس کو ظاہری اور بالحنی فتنے ایکھنے کے لئے تیار ہوں گے۔

# فتنه كے دور كے لئے ايك اہم تكم

ان تمام احادیث کے ذریعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا جاہتے ہیں کہ وه وقت اجماعی اور جماعتی کام کا نہیں ہو گا۔ کیونکہ جماعتیں سب کی سب غیر معتبر ہوں گ<sup>ی، کم</sup>ی بھی جماعت پر بھروسہ کرنا مشکل ہوگا۔ حق اور باطل کا پی<sup>تہ نہ</sup>یں <u>ط</u>ے گا۔ اس کے ایے وقت میں اپنی ذات کو ان فتوں سے بچاکر اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگاکر کسی طرح این ایمان کو قبر تک لے جاؤ۔ ان فتوں سے بجاؤ کا صرف کی ایک راست ہے۔ جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی ہے، وہ بھی ای سال میں آئی ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والوا انی ذات کی خبر لو۔ اینے آب کو ورست کرنے کی فکر کرو۔ اگر تم ہدایت پر آگئے تو پھر جو لوگ مگرای کی طرف جارہے ہیں ان کی گمرای تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اگر تم نے اپنی اصلاح کی گلر کرلی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو محایہ کرام<sup>ہ</sup> نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم آیہ آیت تو ہتا رہی ہے کہ بس انسان صرف ائی فکر کرے اور دو مرے کی فکر نہ کرے۔ اور اگر کوئی دو سرا شخص فلط راہتے یہ جاربا ہے تو اس کو جانے وے اور اس کو امر پالسموف اور نہی عن المئکر نہ کرے، اسکو تبلیغ نه کرے۔ جبکہ دو سری طرف یہ تھم آیا ہے کہ امر بالمعروف بھی کرنا عاسبة، اور منى عن المنكر بهى كرنا جاسبة، اور دو مرول كو نيكل كي وعوت اور تبليغ بمي كرنى جائية أو إن دونول يس كس طرح تطيق دى جاسع؟

## فتنه کے دور کی چار علامتیں

جواب میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ وہ آیتیں بھی اپنی جگه درست میں که امر بالمعروف اور نبی عن المنظر کرنا چاہئے اور دعوت و تبلیخ کرنی چاہئے لیکن ایک زمانہ الیا آئے گاکہ اس وقت انسان کے ذیتے صرف اپنی اصلاح کی فکر باتی رہے گی۔ اور بہ وہ زمانہ ہوگا جس میں چار علامتیں فلاہر ہوجائیں۔

کی فکر باتی رہے گی اور بہ کہ اس زمانے میں انسان اپنے مال کی محبت کے جذب
کے چیچے لگا ہوا ہو۔ اور اپنے جذبہ بخل کی اطاعت کررہا ہو۔ مال طلبی میں لگا ہوا ہو۔

مج سے لے کر شام تک بس ذہن پر ایک ہی دھن سوار ہو کہ جس طرح بھی ہو پیے

زیادہ آجائیں۔ رولت زیادہ ہوجائے۔ اور میری ونیا ورست ہوجائے۔ اور ہرکام مال
و دولت کی مجبت میں کررہا ہو۔

ورسری علامت بیہ کہ لوگ ہروقت خواہشات نفس کی پیروی بیس الله موت خواہشات نفس کی پیروی بیس الله موسے ہوئے ہوں ۔ وہ جارہا ہو۔ یہ نہ وکھ رہا ہو کہ کام طال ہے یا حرام ہے۔ اور نہ بید وکھ رہا ہو کہ بید جنت کا راستہ ہے یا جہم کا راستہ ہے۔ اللہ کی رضا مندی کا راستہ ہے یا ناراضکی کا راستہ ہے، الن سب چیزوں کو بحول کر اپنی خواہشات نفس کے بیچھے دو ڈا جارہا ہو۔ یہ دو سری علامت ہے۔

تیری علامت سے کہ جب دنیا کو آخرت پر ترجیح وی جانی گئے۔ لینی آخرت کی تو بالکل فکر نہ ہو۔ لینی آخرت کی تو بالکل فکر نہ ہو۔ لین دنیا کی اتی زیادہ فکر ہو کہ لاکھ سمجھایا جائے اور جانی جانا ہے۔ الله جائے کہ آخرت آنے والی ہے۔ ایک ون حما ہے۔ اور قبر میں جانا ہے۔ الله کے سامنے چیٹی ہوگی۔ ساری باتی سمجھانے کے جواب میں وہ کہ کہ کیا کریں ذمانہ ہی ایسا ہے، ہمیں آخر ای دنیا میں سب کے ساتھ رہتا ہے، اس لئے اس دنیا کی بھی فکر کرتی چاہئے۔ گویا کہ ساری فیحتوں اور وعقوں کو ہوا ہی میں اڑا دے اور اسکی طرف کان نہ دھرے اور دنیا کمانے میں لگ جائے۔

جو تھی علامت ہیہ ہے کہ ہرانسان اپنی رائے پر محمند میں جتا ہو۔ دو سرے کی سننے کو تیار ہی نہ ہو۔ اور ہرانسان نے اپنا ایک موقف افتیار کر رکھا ،و۔ اور اک سننے کو تیار ہی اس طرح وہ مگن ہو کہ جو میں کہد رہا ہول وہ درست ہے۔ اور جو بات ود سرا کہد رہا ہے کہ ہرانسان نے دین دو سرا کہد رہا ہے کہ ہرانسان نے دین

کے معالمے میں ہی اپن ایک وائے معقن کرنی ہے کہ اس کے نزدیک کیا طال ہے اور کیا حرامی عمر میں کہی ایک دن اور کیا حوالا ہے۔ اور کیا ناجائز ہے۔ طال تکہ ساری عمر میں کہی ایک دن ہی قرآن و مدیث مجھنے کے لئے خرج نہیں کیا۔ لبکن جب اس کے سامنے شریعت کا کوئی تھم بیان کیا جائے تو فور آ ہے جواب ویتا ہے کہ میں تو یہ مجھتا ہوں کہ یہ بات مجع نہیں ہے۔ فور آ اپنی دائے بیش کرنی شروع کردیتا ہے۔ ای کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا کہ ہر شخص اپنی دائے پر محمند میں جتال موالد

بہرطال، جس زمانے جس سے چار علامتیں ظاہر ہوجا کیں، لینی جب بال کی خبت کی اطاعت ہونے گئے۔ اوگ خواہشات نفس کے چھے پڑجا کیں۔ ونیا کو آخرت پر ترج دی جاری ہو۔ اور ہر شخص اپنی رائے پر حمیزہ میں جٹلا ہو۔ اس وقت اپنی ذات کو جہانے کی فکر کرد۔ اور عام لوگوں کی فکر چھوڑ دو کہ عام لوگ کہاں جارے ہیں۔ اس لئے کہ وہ ایک فتنہ ہے۔ اگر عام لوگوں کی فکر کے لئے باہر نکلو کے تو وہ عام لوگ حمیس پکڑ لیس گے۔ اور حمیس بھی فتنے میں جٹا کردیں گے، اس لئے اپنی ذات کی فکر کرد اور اپ آپ کو اصلاح کے رائے پر لانے کی کوشش کرد۔ گرے دات کی فکر کرد اور آپ آپ کو اصلاح کے رائے پر لانے کی کوشش کرد۔ گرے باہر مت جما کو۔ فقتے کے زمانے میں صفور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم کی تعلیم ہے۔

# إختلافات مين صحابه كرام ه كاطرز عمل

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابہ کرام کا زمانہ آیا۔ اور طافت راشدہ کے آخری دور جس بڑے زبردست اختلاقات حضرت علی اور حضرت محاویہ رضی اللہ تعالی کہنا کے درمیان چیش آئے۔ اور جنگ تک فوجت چین کی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنها کے درمیان

إختلاف بوا اور اس مي بهي بنگ كي نوبت پنچي - ان إختلاف ك وربيد الله تعالى في محل كرام في كوريد الله تعالى في محل كرام في كوريد الله تعالى محل كرام في كي زندگي سے رہنمائي كا ايك راسته ال جائے كہ جب بهي آئده اس فتم ك واقعات پيش آئيس تو كيا كرنا چاہئے - چنائيد اس زمانے ميں وہ محل كرام في اور تابعين جو يہ بجھتے تھ كه حضرت على رضى الله تعالى عند حق پر جي، انہوں نے اس مديث پر عمل كيا جس ميں حضور اقدس صلى الله عليه و ملم نے يہ فرما تا تاك در

﴿ تلزم حماعة المسلمين وامامهم ﴾

"لین ایسے وقت میں جو مسلمانوں کی بری جماعت ہو اور اِس کا امام بھی ہو۔ اس کو لازم چڑ لو"۔

اس صدیث پر عمل کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا اور یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیں گے۔ اور وہ جیسا کہیں گے جم ویسا ہی کریں گے۔ بعض صحابہ کرام" اور تابعین" نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برحق سمجھا کہ یہ امام ہیں اور ان کا ساتھ دیا شروع کردیا۔ صحابہ کرام" کا تیمرا فریق وہ تھا جنہوں نے یہ کہا کہ اس وقت ہماری شہوم کردیا۔ صحابہ کرام" کا تیمرا فریق وہ تھا جنہوں نے یہ کہا کہ اس وقت ہماری حضور اقدیں صلی اللہ علیہ و سلم کا حکم ہیہ ہے کہ تمام جماعتوں سے الگ ہوجائیں۔ حضور اقدین صلی اللہ علیہ و سلم کا حکم ہیہ ہے کہ تمام جماعتوں سے الگ ہوجائیں۔ چنانچ انہوں نے نہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا اور نہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا اور نہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا اور نہ حضرت معاویہ

#### حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنما كاطرز عمل

چٹانچہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عند حضرت عمر رضی اللہ عند کے صابرادے ہیں۔ بڑے اس زمانے میں بید

اپ گریس بیٹے تھے۔ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ آپ یہ کیا کرہ بی کہ کریس بیٹے تھے۔ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ آپ یہ کیا کرہ بین کہ گریس بیٹے گئے، باہر حق و باطل کا معرکہ ہورہا ہے، حضرت علی اور حضرت معلی رضی اللہ تعالیٰ عنما کے حدمیان لڑائی ہوری ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنمہ کا ساتھ دینا چاہئے، اس لئے کہ وہ برحق بیں، تو آپ باہر کیوں نہیں نظع جواب میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے فرایا کہ میں نے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہیہ حدیث می ہے کہ جب بھی ایسا موقع آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہیہ حدیث می ہے کہ جب بھی ایسا موقع آپ کہ مسلمان آپس میں خراجا میں اور حق و باطل کا پیتہ نہیں چل تو اس وقت اپنے گھ کا دروازہ بند کر کہ بیٹ ہواؤ، اور اپنے کھان کی تانش تو ڈ اور اپنے تمان کی تانش تو ڈ اور اپنے تمان کی تانش تو ڈ اور اپنے تمان کو تانم بین ایس سے بھیار تو ڈ کر گھر کے اندر بیٹے گیا ہوں اور اللہ اللہ کر دہا ہوں۔

اس شخص نے کہا کہ یہ آپ خاط کر ہے ہیں، اسلئے کہ قرآن کریم کو کا ارشاد ہ

#### ﴿ فُتِلُوهِم حتى لا تكون فتنة ﴾

"لین اس وقت تک جہاد کروجب تک فتنہ بلق ہے۔ اور جب فتنہ ختم ہوجائے۔ اس وقت جہاد چھوڑ ویٹا"۔

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنمان اس كاكيا عجيب جواب إرشاد فرمايا:

﴿ قا تلنا حتى له تكن فتنه ؛ وقا تلتم حتى كانت الفتنة ﴾

ہم نے جب حضور اللہ سلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ مل کر قال کیا تھا تو اللہ تعالی نے اللہ فتنہ کو اور تعالی نے فتنہ ختم نہیں کیا، بلکہ فتنہ کو اور برطا دیا اور اسے جگا دیا۔ اس لئے میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے گھر میں بیضا ہوں۔
پر عمل کرتے ہوئے گھر میں بیضا ہوں۔

#### حالت امن اور حالت فتنه میں ہارے لئے طرزِ عمل

ای بارے میں ایک محقت کا ایک قول میری نظرے گزرا، جب میں نے اِس کو پڑھا تو چھے وجد آگیا۔ وہ قول ہیہ ہے:

> ﴿اقتدوا بعمر رضى الله تعالى عنه في الامن وبابنه في الفتنة﴾

> "دلینی جب امن کی حالت ہو تو اس وقت حضرت عمر رضی الله عند کی اقتدا کرو۔ اور جب فتنہ کی حالت ہو تو ان کے بیٹے یعنی حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما کی اقتدا کرو"۔

لیعنی امن کی حالت میں ہے دیکھو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا طرز عمل قعال ان کی اقتدا کرتے ہوئے وہ طرز عمل تم بھی افتیار کرد۔ اور فتنہ کی حالت میں ہے دیکھو کہ ان کے بیٹے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنهما نے کیا طرز عمل افتیار کیا تھا۔ وہ ہے کہ حموار تو ڈ کر گھر کے اندر الگ ہو کر بیٹے گئے۔ اور کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ تم بھی فتنہ کی حالت میں ان کی اتباع کرو۔

# إختلافات كے باوجود آپس كے تعلّقات

الله تعالى في سحاب كرام " بى كے دور ميں بيد سارے منظرد كھا ديے، چنانچہ جن سحاب كرام " في حضرت على رضى الله تعالى عند كو حق پر سمجھا، انہوں في ان كا ساتھ ديا۔ اور جنہوں في حضرت معاويہ رضى الله تعالى عند كو حق پر سمجھا، انہوں في ان كا ساتھ ديا۔ ليكن ساتھ دينے كے باوجود بيد مجيب منظر دنيا كى آ تحموں في ديكھا كه ايسا منظر دنيا في تحموں في ديكھا تھا۔ وہ بيد كه حضرت على اور حضرت معاويہ رضى الله تعالى عنما دونوں ايك دو سرے سے برسر بريكار بھى جيں۔ ليكن جب حضرت على رضى الله تعالى عند كے لشكر ميں سے كى كا انتقال ہوجاتا تو حضرت معاويه رضى الله رضى الله الله تعالى عند كے لشكر ميں سے كى كا انتقال ہوجاتا تو حضرت معاويه رضى الله

تعالی عند کے نظر کے لوگ اس کے جنازے میں آگر شریک ہوتے، اور جب حضرت معلی رضی الله عند کے نظرے علی رضی الله تعالی عند کے نظر میں کسی کا انقال ہوجاتا تو حضرت علی رضی الله تعالی عند کے نظر کے لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوتے۔ وجہ اس کی بیہ شق کہ بیہ لڑائی ور حقیقت نفسانیت کی بنیاد پر نہیں تھی، بیہ لڑائی جاہ اور مال کے حصول کے لئے نہیں تھی۔ جگہ لڑائی کی وجہ بیہ تھی کہ الله کے تھم کا ایک مطلب حضرت علی رضی الله تعالی عند نے سمجھا تھا، بی اس پر عمل کررہے تھے۔ اور تھم کا ایک مطلب حضرت معاویہ رضی الله تعالی عند نے سمجھا تھا، وہ اس پر عمل کررہے تھے۔ اور تھی۔ اور ونوں اپنی الله کو بالله کے تھی کی تقییل میں مشغول تھے۔

## حضرت ابو ہر ریرۃ ؓ کا طرزِ عمل

حفرت ابو ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ جو پڑھنے پڑھانے والے صحابی تھے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرایا کرتے تھے کہ یہ مولوی قسم کے صحابی تھے۔ اور ہر وقت پڑھنے پڑھانے کے شخطے میں رہتے تھے، ان کا طرز عمل یہ تھا کہ یہ دونوں لگرون میں دونوں کے پاس جایا کرتے تھے، کی ایک کا ساتھ نہیں دیتے تھے، جب نماز کا وقت آتا تو حفرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں جاکر ان کے چھپے نماز پڑھنے، اور جب کھانے کا وقت آتا تو حفرت معادیہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں باکر ان کے حضرت : آپ نماز تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھاتے۔ کس نے ان سے سوال کیا کہ حضرت : آپ نماز تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ ساتھ کھاتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں، اور کھانا حضرت معادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ساتھ کھاتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جواب میں فرمایا کہ نماز وہاں انہی عنہ کہ ساتھ کھاتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جواب میں فرمایا کہ نماز وہاں انہی وقت وہاں اور کھانا دہاں انہی اجوا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جمیں آپس وقت وہاں چلا جاتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جمیں آپس

#### حضرت اميرمعلوبه كاقيصرروم كوجواب

ای لڑائی کے عین دوران جب ایک دو سرے کی فوجس آسنے سامنے ایک دو سرے کی فوجس آسنے سامنے ایک دو سرے کے خلاف کمڑی ہیں۔ اس وقت قیصر روم کا یہ پیغام حضرت معلوب رضی الله عند کے پاس آتا ہے کہ جس نے شاہ کہ تمہارے ساتھ بری زیادتی کی ہے، اور وہ حضرت عثمان رضی الله تعالیٰ عند نے تمہارے ساتھ بری زیادتی کی ہے، اور وہ حضرت عثمان رضی الله تعالیٰ عند کے قاکوں سے قصاص نہیں لے رہے ہیں۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کے لئے بہت بڑا فشکر بھیج دوں تاکہ تم ان سے مقابلہ کو۔ اس پیغام کا جو فوری جواب حضرت معاوب رضی الله تعالیٰ عند نے لکھ کر بھیجا۔ وہ یہ تھا کہ:

"اے نفرانی بادشاوا تو یہ سمجتا ہے کہ ہمارے آپس کے اختاف کے نتیج میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عند پر حملہ آور ہوگا؟ یاد رکھ اگر تو نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند پر بُری نگاہ ڈالنے کی جرآت کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کرون کے لشکر سے نمودار ہونے والا پہلا شخص جو تیری گردن اتارے گاوہ معاویہ (رضی اللہ تعالی عند) ہوگا"۔

# تمام محابه كرام مارك كئ معززاد ركرم بي

آن كل لوگ حفرات محابه كرام "ك بارے ميں كيى كيى ذبان ورازيال كرتے ہيں۔ ملائك صحابه كرام "ك بارے ميں كيى كيى ذبان ورازيال كرتے ہيں۔ ملائك صحابه كرام "ك شان اور حربت كو سجعنا كوئى آسان كام نہيں ك بنج كتے، آج ہم ان كى لاائيوں كو اپنى كوائيوں كو اپنى لاائيوں كو اپنى ك جس طرح ہارے ورميان لاائى ہوتى ك جس طرح ہارے ورميان لاائى ہوتى ك بارى لاائياں اور ك اس طرح ان كى مارى لاائياں اور مارے اختافات ك ورميان مجى لاائى ہوئى۔ حال تك ك مارى لاائياں اور مارے اختافات ك ذريعه ورحقيقت اللہ تولى آئدہ است ك لئے رہنمائى كا

رات پدا کررے سے کہ آئدہ ذانے میں جب بھی ایسے طالت پدا ہوجائیں و احت کے لئے راستہ کیا ہے؟ چاہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند ہوں، یا حضرت محلوب رضی اللہ تعالی عند ہوں، یا الگ بیضنے والے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما ہوں۔ ان میں سے ہر ایک نے ہمارے لئے ایک اسوہ حند چھوڑا ہے۔ اس لئے ان لوگوں کے دموکے میں بھی مت آنا جو صحابہ کرام " کے ان باہی اختلافات کی بنیاد پر کسی ایک صحابی کی شمان میں گستانی یا زبان درازی کرتے ہیں۔ ارے ان کے مقام تک آن کوئی بنی نہیں ملک۔

# حضرت اميرمعاويه كالثميت ادرخلوص

حفرت معاویہ رضی اللہ تعالی عد نے چو نکہ اپنے بیٹے بزید کو اپنا ولی عہد بنادیا قا، جس کی دجہ سے ان کے بارے جس لوگ بہت ی باقی کرتے ہیں۔ حال نکد واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جعد کے فطبے جس عین جعد کے وقت منبر کر گھڑے ہو کہ سے معالی کہ یا اللہ! جس نے اپنے بیٹے بزید کو جو اپنا ولی عہد بیلیا ہے، جس فیم کھاکر کہتا ہوں کہ اس کو ولی عہد بناتے وقت میرے ذہین جس سوائے امت محمد یہ کی فلاح کے کوئی اور بات نہیں تھی۔ اور اگر میرے ذہین جس کوئی بات ہو تو جس یہ دعا کر تا ہوں کہ یا اللہ آئیل اس کے کہ میرا یہ عظم بافذ ہو، آپ اس کی روح قبض کرلیں۔ دیکھئے! کوئی باپ اپنے بیٹے کے لئے ایس دعا نہیں کیا کرتا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی اللہ تعالی عد نے یہ دعا فرائی۔ اس سے پت چا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی علم ہو عتی ہے۔ پہنیمروں کے علاوہ ہر ایک سے غلطی ہو عتی ہے۔ پہنیمروں کے علاوہ ہر ایک سے غلطی ہو عتی ہے۔ پہنیمروں کے علاوہ ہر ایک سے غلطی ہو عتی ہے۔ پہنیمروں کے علاوہ ہر ایک سے غلطی ہو عتی ہے۔ پہنیمروں کے علاوہ ہر ایک سے غلطی ہو عتی ہے۔ پہنیمروں کے علاوہ ہر ایک سے غلطی ہو عتی ہے۔ پہنیمروں کے علاوہ ہر ایک سے خلطی ہو عتی ہے۔ پہنیم کیا آپ نے دو پہنی اللہ کیا دو خلوص کے ساتھ اللہ کے لئے کیا۔

### كناره كش بوجاؤ

بہر حال، حضرات محابہ کرام "ف فتوں کی تمام احادیث پر عمل کرکے ہمارے کے نمور یہ میں کرکے ہمارے کے نمور چیش کردیا کہ فضے میں یہ کیا جاتا ہے۔ البقدا جب اس دور میں بھی محابہ کرام حضرت علی اور حضرت محادیہ رضی اللہ تعالی منجما کا تھا۔ اِس دور میں بھی محابہ کرام "کی ایک بدی جماعت الگ ہو کر بیٹم گئی تھی۔ جس میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عبد الله بن عمل محابہ کرام "شامل تھ، آو اس دور میں بھی جب حق و باطل کا بیشن کہ آدی طور پر پہتے نہیں ہے، بلکہ حق و باطل مشتبہ ہے، اس کے سواکوئی راستہ نہیں کہ آدی کارہ مشی افتیار کر لے۔

حقیقت یہ ہے کہ کونی طور پر اللہ تعالی کو بجیب بات منظور تھی کہ جو حضرات محلبہ کرام اس اللہ تعالی نے دین کی بہت بوی فدمت کے اس دائل ہوجاتے کی بہت بوی فدمت کے لی۔ ورنہ اگر سب کے سب محلبہ جنگ میں شامل ہوجاتے و بہت سے محلبہ ان میں سے شہید ہوجاتے۔ اور دین کی وہ فدمت نہ کرپاتے۔ چنانچہ جو حضرات محلبہ کرام الگ ہو کر بیٹے گئے تھے، انہوں نے احادیث کو مدون کرنا شروع کریا۔ اور اس کے نتیج میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کا لایا ہوا دین آئدہ آنے والی نسلوں کے لئے مدون اور مرتب ارشادات اور آپ کا لایا ہوا دین آئدہ آنے والی نسلوں کے لئے مدون اور مرتب ہوگیا۔ اور ایک بہت بوا ذخرہ چھوڑ گئے۔

# ائی اصلاح کی فکر کرد

بہرطال، فتنہ کے دور میں یہ علم دیا کہ گھر کا دروازہ بند کرکے بیٹے جاؤ اور اللہ اللہ کو۔ اور اللہ اللہ کو۔ اور اللہ تعالی کا مطبع اور اللہ تعالی کا مطبع اور فرمانبردار بن جاؤں۔ اور میرے بیوی بیچ بھی مطبع اور فرمانبردار بن جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک پنجبری ایا نئے بتاسکا ہے، ہر انسان کے بس کا کام نہیں کہ

وہ ایبا نسخہ بتا سکے اس لئے اس نسخ پر عمل کرتے ہوئے ہر انسان اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوجائے۔ معاشرہ تو انہی افراد کے مجموعے کا نام ہے، جب ایک فرد کی ۔
اصلاح ہوگئی اور وہ درست ہوگیاتو کم از کم معاشرے سے ایک بُرائی تو دور ہوگئی۔
اور جب دو سمرا فرد درست ہوگیاتو دو سمری بُرائی ورست ہوگئی۔ ابی طرح چراغ سے اور جباغ جانے جانا ہے۔ اور افراد سے معاشرہ بنآ ہے۔ آہت آہت سارا معاشرہ درست ہوگیا۔

#### اہنے عیوب کودیکھو

آج ہم جس دور ہے گزر رہے ہیں، یہ شدید فتے کا دور ہے۔ اس کے لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم چودہ سو سال پہلے یہ نخہ بتاگے کہ کی پارٹی میں شامل مت ہونا، حتی الامکان گر میں بیخو۔ اور تماشہ دیکھنے کے لئے ہمی گرے باہر مت ہونا، حتی الامکان گر میں بیخو۔ اور تماشہ دیکھنے کے لئے ہمی گرے باہر مت جاؤ۔ اور اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ اور یہ دیکھو کہ میرے اندر کیا بُرائی ہے۔ اور میں کن بُرائیوں کے اندر جتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ پورے معاشرے کے اندر جتا ہوں۔ ہو سکتا ہو ہے ہر انسان کو یہ سوچنا چاہئے کہ یہ و پچھ ہورہا ہے، دہ میرے گناہوں کی فوست ہو۔ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہئے کہ یہ عمری دمیۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ قط سال کی شکلے کرنے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ سبب میرے گناہوں کی وجہ سے ہورہا ہے۔ حضرت ذوالنون یہ سبب میرے گناہوں کی وجہ سے ہورہا ہے، میں یہاں سے چا جاتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ تم پر رحمت تاذل فرمادے۔ آج ہم لوگوں کو دو مروں پر شیمو کرنا آتا ہے کہ لوگ یوں کردہے ہیں، جس کی وجہ سے قساد ہورہا ہے، لیکن اپنے گریان میں منہ ڈال کر دیکھنے والا شاتو و تاور بی آج کوئی طے گا۔ اس لئے دو مروں کو چھوڑو اور اور اپنی اصلاح کی فکر کرو۔

#### كنابول سے بحاؤ

اور اپنی اصلاح کی فکر کا ادنی درجہ ہے ہے کہ صبح سے کے کر شام تک جو گناہ تم

سے سرند ہوتے ہیں، ان کو ایک ایک کرکے چھو ڈنے کی فکر کرو۔ اور ہر روز اللہ
تعاتی کے حضور توب اور استغفار کرو۔ اور بد دعا کرد کہ یا اللہ اید فتنہ کا زمانہ ہے۔
جھے اور میرے گروالوں اور میری اولاد کو اپنی رحمت سے اس فتنہ سے دور رکئے۔
جھے اور میرے گروالوں اور میری اولاد کو اپنی رحمت سے اس فتنہ سے دور رکئے۔
﴿ اللهم انا نعو ذبک من الفتن ما ظهر منها وما بطن ﴾

"اے اللہ آتا ہم آپ کی تمام طاہری اور باطنی فتوں سے پناہ
ما تھے ہیں "۔

دعا کرنے کے ساتھ ساتھ نیبت ہے، نگاہ کے گناہ ہے، فاشی اور غریانی کے گناہ ہے، اور دو سروں کی دل آزاری کے گناہ ہے، رشوت کے گناہ ہے، نود کے گناہ ہے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے ان ہے پچانے کی کوشش کرو۔ لیکن اگر غفات میں سے زندگی گزار دی تو پھر اللہ تعالی بچائے۔ انجام بردا خزاب نظر آتا ہے۔ اللہ تعالی بچھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئین۔ وآخر دعوانا ان الحملہ لله رب العالمين.



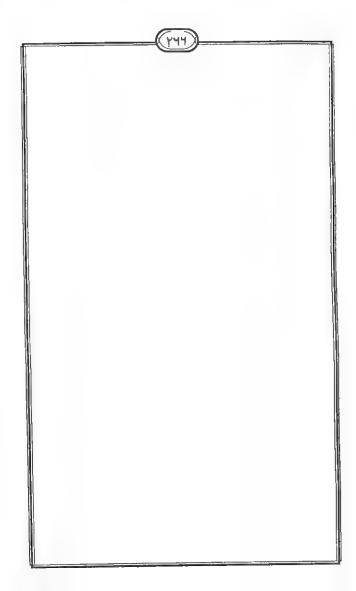

تاریخ خطاب ۱۳رکی ۱<u>۹۹۱ء</u> مقام خطاب : جامع مجديبيت المكرم گلشن اقبال کراچی وفتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب اصلاحی خطبات : جلد نمبر ہے

# بشرالله الحيالتجمئ

# مرنے سے پہلے موت کی تیاری سیجئے

الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونومن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلامضل له ومن يضلله فلاهادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليماكثيرا كثيرا-

اما يعدا

﴿فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : موتوا قبل ان تموتوا وحاسبواقيل ان تحاسبوا﴾ أكثف الخفاء ٣.٣)

ید ایک حدیث ہے جس کالفظی ترجمہ مید ہے کہ مرنے سے پہلے مرو۔ اور قیامت کے روز جو حماب وکتاب ہوناہے اس سے پہلے اپنا حماب اور اپناجائزہ لو۔

# موت یقینی چیز ہے

موت ضرور آنے والی ہے۔ اور اس میں کوئی شک وشیہ نہیں۔ اور موت کے مسئلہ میں آرج سک کسی کا اختلاف نہیں ہوا اور نہ کسی نے اس کے آنے کا انکار کید انکار کرنے والوں نے نعوذ باللہ خدا کا انکار کردیا کہ ہم اللہ کو نہیں مانے، رسولوں کا انکار کردیا، مگرموت کا انکار نہیں کرسکہ ہر شخص سے بات مانا ہے کہ جو شخص اس دنیا میں آیا ہے، وہ ایک نہ ایک دن ضرور موت کے منہ میں جائے گا۔ اور اس بات پر بھی سب کا انفاق ہے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، ہو سکتا ہے کہ ابھی موت آجائے۔ ایک منٹ کے بعد آجائے۔ ایک بعد آجائے۔ ایک بعد آجائے۔ ایک بعد آجائے۔ ایک بات کے بعد آجائے۔ ایک بغت کے بعد آجائے۔ ایک بات کے بعد آجائے۔ ایک مائن سے نہیں مائنس کی تحقیقات کہاں سے کہاں یام عودج تک پہنچ گئیں۔ لیکن سائنس سے نہیں بتا سائنس کی مرے گا۔

#### موت ہے ہملے مرنے کامطلب

البذاب بھی بیتی ہے کہ موت ضرور آئے گی۔ اور بیات بھی بیتی ہے کہ وہ ت کا وقت معتمین نہیں۔ اب آگر انسان خفلت کی حالت میں دنیا ہے چلا جائے تو وہاں پنج کر فدا جائے کیا حالات بیش آئیں۔ کہیں ایسانہ ہو کہ وہاں پنج کر اللہ کے غضب اور اس کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے ، اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہیں کہ اس حقیق موت کے آئے ہے پہلے مرو۔ کس طرح مرو؟ موت ہے پہلے مرنے کا کیا مطلب؟ علماء کرام نے اس کے دو مطلب بیان فرمائے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ حقیق موت کے آئے ہے پہلے تم اپنی وہ نفسانی خواہشات جو اللہ تعالیٰ کے تعلم کے محارض اور مقابل ہیں اور تہمارے ول میں گناہ کرنے کے اور ناجائز کام کرنے کے اور اجائز کام کرنے کے اور تاجائز کام کرنے کے اور تاجائز کام کرنے کے اور جو رہے اور تاجائز کام کرنے کے اور جو رہے وار تھانے ول میں پیدا ہوتے رہے

میں، ان کو کچل دو اور فنا کردو اور ماردو۔

### مجصے ایک دن مرتاہے

ووسرا مطلب علماء نے یہ بتایا کہ مرنے ہے پہلے اپنے مرنے کا دھیان کولو۔ بھی بھی یہ سوچا کرد کہ ایک دن مجھے اس دنیا ہے جاتا ہے۔ اور اس دنیا ہے خالی ہاتھ جاؤں گا، نہ يمي ساتھ جائي گ، نه اولاد ساتھ جائ گ۔ نه كوشى بنگلے ساتھ جائيں گ، نه دوست احباب ساتھ جائیں گے۔ بلکہ اکیلا خالی ہاتھ جاؤں گا، اس کو زرا سوچا کرو۔ واقعہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم ہے جو ظلم، نافرمانیاں اور جرائم اور گناہ ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا سبب ہے ہے کہ انسان نے اپنی موت کو ٹھلا دیا ہے۔ جب تک جسم میں صحت اور قوت ہے، اور یہ اچھ پاؤں چل رہے ہیں، اس وقت تک انسان یہ سوچتا ہے کہ دہم چوں او کیرے نیست "لعنی ہم ہے بڑا کوئی نہیں۔ اور زمین و آسان کے قلاب الما اعب- اس وقت تخبر بھی کرا ہے، شخی بھار تا ہے، دو سروں پر ظلم بھی کرا ہے، دو سرول کے حقوق پر ڈاکے بھی ڈالتا ہے، صحت اور جوانی کی حالت میں ہیہ سب کام کر یا ربتا ہے، اور یہ دھیان اور خیال بھی نہیں آتا کہ ایک دن جھے بھی اس دنیا ہے جانا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے باروں کو مٹی دے کر آتا ہے، اپنے پیاروں کا جنازہ اٹھا تا ے، لیکن اس کے باوجود یہ سوچتا ہے کہ موت کا واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا ہے، میرے ساتھ تو پیش نہیں آیا۔ اس طرح غفلت کے عالم میں زندگی گزار آ ہے، اور موت کی تیاری نہیں کر ہا۔

# دوعظیم نعمتیں اور ان سے غفلت

ا یک حدیث میں حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا : ﴿ نعمتان مغبون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ ﴾ ( محج نمارى ' كتب الرقاق، باب اجاء في الصحة والغراغ · صدث نمبر ١٠٣٣)

بینی اللہ تعالٰی کی دو نعتیں ایسی ہیں جس کی **طرف ہے بہت ہے انسان** دھوکے میں یڑے ہوئے ہیں، ایک صحت کی نعمت اور ایک فراغت کی نعمت۔ لینی جب تک "صحت" کی نعت حاصل ہے اس وقت تک اس دھوکے میں بڑے ہوئے ہی کہ بیہ صحت کی نعمت ہیشہ باتی رہے گی۔ اور صحت کی حالت میں ایجھے اور نیک کاموں کو 'لاتے رہے ہیں کہ چلوید کام کل کرلیں گے۔ کل نہیں تو پرسوں کرلیں گے، لیکن ایک زمانہ الیا آنا ہے کہ صحت کاونت گزر جاتا ہے۔ دو سری نعمت ہے "فراغت" یعنی اس وقت ا يتم كام كرنے كى فرصت ب، وقت ١٦ ب، ليكن انسان ايتھ كام كويہ سوچ كر نال ديتا ہے کہ انجی تو وقت ہے، بعد میں کرلیں گے۔ انجی توجوانی ہے، اور وہ اس جوانی کے عالم میں برے بوے بہاڑ ڈھو سکتاہے، بوے سے بوے مشقت کے کام انجام دے سکتا ب، اگر چاہ تو جوانی کے عالم میں خوب عبادت کرسکتا ہے، ریاضتیں اور مجامدات كرسكا ہے، خدمت خلق كر سكتا ہے، اللہ تعاتی كو راضي كرنے كے لئے اپنے نامہُ ا ممال من نيكون كا دهر لكا سكا ب- ليكن وماغ من بديات جميمي ب كد ابحى تومين دوان ہوں، ذرا زندگی کامزہ لے لوں، عیادت کرنے اور نیک کام کرنے کے لئے بہت عمر ہزی ہے، بعد میں کرلوں کا۔ اس طرح وہ نیک کاموں کو ٹلا تا رہتا ہے، یمبال تک کہ جو انی ڈھل جاتی ہے، اوراس کو بنة بھی نہیں چاتا۔ يہاں نک صحت خراب ہوجاتی ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلنا۔ اس کا نتیجہ سے ہو تا ہے کہ اب جوانی کے جانے کے بعد عبادت اور نیک کام کرنامھی جاہتا ہے توجم میں طاقت اور قوت نہیں ہے۔ یا فرصت نہیں ہے، اس کئے کہ اب مصروفیت اتن ہو گئی ہے کہ وقت نہیں ملک

یہ سب باتیں اس لئے پیدا ہو کیں کہ انسان موت سے عافل ہے۔ موت کا دھیان نہیں ، اگر روزانہ میج وشام موت کو یاو کر تاکہ ایک دن مجھے مرتاہے اور مرئے سے پہلے مجھے یہ کام کرتاہے تو بھرموت کی یاواور اس کا دھیان انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور نکی کے رائے پر چلاتا ہے۔ ای لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمار ہے میں کہ حرفے سے پہلے مرد-

# حضرت بهلول كالفيحت آموز واتعه

ایک بزرگ گررے ہیں حضرت بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مجذوب حتم کے بزرگ تھے، بادشاہ بارون رشید کا ذائہ تھا۔ بارون رشید ان مجذوب نے ہیں کہ ال کرتا رہتا تھا۔ اگرچہ مجدوب نے لیکن بڑی حکیمانہ باتیں کیا کرتے تھے۔ بارون رشید نے اپنے دربانوں سے کہہ دیا تھا کہ جب یہ مجذوب میرے باس ملاقات کے لئے آتا چاہیں تو ان کو آنے دیا جائے۔ ان کو روکا نہ جائے۔ چتانچہ جب ان کا دل چاہتا دربار میں بینی جائے۔ ایک دن بید دربار میں آئے تو اس وقت بارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی جائے۔ میں بارون رشید نے ہاتھ میں ایک چھڑی میری ایک گزارش ہے۔ بہلول نے پوچھاکیا ہے؟ بارون رشید نے کہا کہ میں آپ کو یہ چھڑی بطور المانت کے دیتا ہوں۔ اور دنیا کے اندر آپ کو اپنے نوادہ کوئی یو توف آدی طرف سے صدید میں دے دیتا۔ بہلول نے کہا: بہت آدی طے۔ بہلول نے کہا: بہت ایس کو یہ چھڑی مری طرف سے صدید میں دے دیتا۔ بہلول نے کہا: بہت ایس کو یہ چھڑی مری طرف سے صدید میں دے دیتا۔ بہلول نے کہا: بہت اور دیتا ہے۔ بہلول نے کہا: بہت

باوشاونے قو بطور نداق کے چیز چھاڑ کی تھی۔ اور بتانا یہ مقصود تھا کہ دنیا میں تم سب سے زیادہ ب و قوف ہو۔ تم سے زیادہ ب و قوف کوئی نہیں ہے۔ ہمرصال، بہلول وہ چھڑی کے کر چلے گئے۔

اس واقعہ کو کئی سال گزر گئے، ایک روز بہلول کو پید چلا کہ ہارون رشید بہت سخت
بیار ہیں۔ اور بسترے گئے ہوئے ہیں، اور علاج ہو رہاہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا
ہے۔ یہ بہلول محدوب بادشاہ کی حیاوت کے لئے پہنچ گئے۔ اور پوچھا کہ امیر المؤشین أ
کیا حال ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ حال کیا بوچھتے ہو، سفر ور پیش ہے۔ بہلول نے
پوچھا: کہل کا سفرور پیش ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ آ ٹرت کا سفرور پیش ہے، دنیاے

اب جارہا ہوں۔ بہلول نے سوال کیا، کتنے دن میں واپس آئم سے؟ بارون نے کہا: بھائی یہ آخرت کاسنرے، اس ہے کوئی واپس نہیں آیا کرتا۔ بہلول نے کہا: احجما آپ والیں نہیں آئیں کے تو آپ نے سفر کے راحت اور آرام کے انتظامت کے لئے کتنے لظر اور فوی آمے بھیے ہں؟ بادشاہ لے جواب میں کہا: تم پھربے وقونی جیسی باتیں كررى ورة ترت ك سفري كوئى ساتد نيس جليا كرا- ند باؤى كار د جاتا ب، ند الككر، ند فوج اور ندسياى جاما ب- وبل أو انسان تنهاى جاما ب ببلول في كما كد اتا لمباسغر کہ وہاں ہے واپس بھی نہیں آتاہے، لیکن آپ نے کوئی فوج اور افتکر نہیں بھیجا۔ طلانکہ اس سے پہلے آپ کے جتنے سفر ہوتے تھے، اس میں انظلات کے لئے آگے سفر کا سلمان اور فشکر جایا کر ۴ تما۔ اس سفرجس کیوں نہیں جمیعا؟ باوشاہ نے کہا کہ نہیں، یہ سفر ایسا ہے کہ اس سفر میں کوئی لاؤ افتکر اور فوج نہیں بھیجی جاتی۔ بہلول نے کہا: پادشاہ سلامت أآب كى ايك امانت بهت عرصے ميرے ياس ركمي ہے، ووايك چمرى ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے زیادہ کوئی ہے و توف حمیس ملے تو اس کو دے رینا۔ میں نے بہت طاش کیا، لیکن مجھے اینے سے زیادہ ب و توف آپ کے طاوہ کوئی نہیں الله اس لئے کہ میں یہ دیکھا کر آ قاکہ اگر آپ کا چھوٹا سامجی سفر ہو تا تھا تو مبینوں پہلے ہے اس كى تيارى مواكرتى تقى، كعانے يينے كاسلان، خيم، لاؤلشكر، باؤى كارۇسب يبلے ي بھاجا ؟ قا۔ اور اب یہ انالمباسرجہاں ہے واپس بھی نہیں آناہ، اس کے لئے کوئی تاري نيس إ- آب سے زياده ونيا من مجھے كوئى بوقوف نيس طا برا آب كى ب امانت آپ کوواپس کر تا ہوں۔

یہ من کر بارون رشید رو پرا، اور کہا: ببلول اتم نے کی بات کی۔ ساری عربم تم کو ب و قوف مجھتے رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محمت کی بات تم نے بی کی۔ واتحۃ ہم نے اپنی عرضائع کردی۔ اور اس آ ٹرت کے سنری کوئی تیاری ٹیس کی۔

#### عقل مندكون؟

در حقیقت حضرت بہلول نے جو بات کی وہ صدیث بی کی بات ہے، صدیث شریف میں حضور اقد می صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

﴿الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت﴾

(ترزي، ياب صفة القيامة، ياب نمبرا٣)

اس مدیث بین حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے بتادیا که عشل مند کون ہوتا کہ آج کی دنیا بین حضور اقدس صلی الله علیه و سلم نے باتا خوب جاتا ہو۔ دولت کمانا اور پہنے سے پہنے بنانا خوب جاتا ہو، دنیا کو به و قوف بنانا خوب جاتا ہو۔ لیکن اس صدیث بین حضور اقدس صلی الله علیه و سلم نے فرلیا کہ حش مندانسان وہ ہے ہو اپنی مرضی طش کو قابد کی مرضی مشل کو قابد کی مرضی کے بالا بیا سات نفس کو الله کی مرضی کے بالا بیا سات نفس مشل مند ہے۔ اگر سے کام نہیں کرتا تو وہ ب و قوف ہے کہ ساری عمر نضولیات بین گوادی۔ جس جگہ ہیشہ رہنا ہے وہلی کی پکھ تیاری نہ کی۔

#### ہم سب بے و توف ہیں

جوہات بہلول نے ہارون رشید کے لئے کہی، اگر خور کرد گے تو یہ بات ہم میں ہے ہر فخص پر صادق آری ہے۔ اس لئے کہ ہم میں ہے ہر شخص کو دنیا میں رہنے کے لئے ہر وقت یہ فخص پر صادر آرہتی ہے کہ مکان کہاں بناؤں؟ کس طرح کا بناؤں؟ اس میں کیا کیا راحت و آرام کی اشیاء جمع کردں؟ اگر دنیا میں ہمیں سفر ہر جاتے ہیں تو گئ دن پہلے ہے اس سفر بکنگ کرائے ہیں کہ مہیں ایسانہ ہو کہ بعد میں سیٹ نہ طے۔ کئ دن پہلے ہے اس سفر کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، میں جب بہنچنا ہے وہل پر پہلے ہے اطلاع دی جاتی ہے، موٹل کی بکنگ کرائے وہاں کر پہلے ہے اور سفر صرف تین ہوشل کی بکنگ کرائے وہاں جاتے ہیں۔ اور سفر صرف تین

دن کا ہے۔ لیکن جس جگہ ہیشہ ہیشہ رہنا ہے، جہاں کی ذندگی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس
کے لئے یہ فکر نہیں کہ دہاں کا مکان کیے بناؤں؟ وہاں کے لئے کس طرح بگنگ کراؤں؟
حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہیں کہ عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے کے بعد
کے لئے تیاری کرے۔ ورنہ وہ بے و توف ہے، چاہے وہ کتنائی بڑا مال دار اور سمایہ
دار کیوں نہ بن جائے۔ اور آخرت کی تیاری کا راستہ یہ ہے کہ موت ہے پہلے موت کا دھیان کرد کہ ایک دن جھے اس دنیا ہے جاتا ہے۔

#### موت اور آخرت کاتفٹور کرنے کا طریقہ

علیم الأمت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس الله مرہ فرماتے ہیں کہ
دن میں کوئی وقت تبائی کا نکالو، پھراس وقت میں ذرا ساس بات کا تصور کیا کرد کہ میرا
آخری وقت آگیا ہے، فرشتہ روح قبض کرنے کے لئے چنچ گیا، اس نے میری روح
قبض کرئی، میرے عزیز وا قارب نے میرے خسل اور کفن وفن کا انتظام شروع کردیا۔
بلائٹر بھے خسل دے کر کفن پہنا کر اٹھا کر قبرستان لے گئے۔ نماز جنازہ پڑھ کر جھے ایک
قبر میں رکھا، پھراس قبر کو بند کردیا، اور اوپر سے منوں مٹی ڈال کر دہاں سے رخصت
ہوگے۔ اب میں اندھیری قبر میں تہا ہوں، استے میں سوال وجواب کے لئے فرشتے
آگئے، وہ جھے سے سوال وجواب کر رہے ہیں۔

اس کے بعد آخرت کا تقور کرد کہ بھے دوبارہ قبرے اٹھلیا گیا، اب میدان حشر قائم کے بعد آخرت کا تقور کے اندر جمع میں، وہاں شدید گری لگ رہی ہے، ہیند بہد رہا ہے، مورج یالکل قریب ہے۔ ہر شخص پریشان کے عالم میں ہے، اور لوگ جاکر انبیاء علیم السلام ہے سفارش کرارہے ہیں کہ اللہ تعالی ہے در خواست کریں کہ حساب و کماب، بل صراط اور جنت اور جبتم کا تقور کماب شروع ہو۔ چرای طرح حساب و کماب، بل صراط اور جنت اور جبتم کا تقور کرے دوزات فجر کی نماز کے بعد طاوت، مناجات متبول اور اپنے ذکر واذکارے فارغ ہونے کے بعد تحور کرایا کرد کہ یہ وقت آنے والاہے، اور چھ ہتہ نہیں فارغ ہونے کے بعد تحور کرایا کرد کہ یہ وقت آنے والاہے، اور چھ ہتہ نہیں

کب آجائے۔ کیا پہ آن می آجائے۔ یہ تفتور کرنے کے بعد وعاکر وکہ یا اللہ ایس ونیا کے کاروبار اور کام کام کے لئے فکل رہا ہوں، کہیں ایسانہ ہو کہ ایساکام کر گزروں جو میری آخرت کے اعتبارے میرے لئے ہلاکت کا باعث ہو۔ روزانہ یہ تفتور کرلیا کرو، جب ایک مرتبہ موت کا دھیان اور تفتور دل میں بیٹہ جائے گاتو انشاء اللہ اپنی اصلاح کرنے کی طرف توجہ اور فکر ہوجائے گی۔

# حفزت عبدالرحمٰن بن الي نَعَم رحمة الله عليه

ا یک بہت بڑے بزرگ اور محدّث گزرے ہیں، حضرت عبد الرحمٰن بن ابی لھم رحمۃ الله عليه، ان كے زمانے من ايك شخص كے ول من يه خيال آياك من مختلف محدثين، علاہ اور فقہاء اور بزر گانبادین ہے یہ سوال کروں کہ اگر آپ کو یہ پہ چل جائے کہ کل آپ کی موت آنے والی ہے، اور آپ کی زندگی کا صرف ایک دن باتی ہے تو آپ وہ ا یک دن کس طرح گزاریں گے، اور کن کامول میں بیہ دن گزاریں گے؟ سوال کرنے کا مقعمد میہ تھا کہ اس موال کے جواب میں میہ بڑے بڑے محترثین، علاء، بزرگانِ دین بہترین کاموں کا ذکر کریں گے ، اور اس دن کو بہترین کاموں میں خرچ کریں گے ، اس طرح مجھے بہترین کاموں کا پنتہ چل جائے گا اور میں آئندہ اپنی زندگی میں وہ بہترین کام انجام دول گاراس خیال سے انہوں نے بہت سے بزرگوں سے بیہ سوال کیا۔ اب اس سوال کے جواب میں کمی نے پچھ کہا، اور کسی نے پچھ کہا، لیکن وہ شخص جب حضرت عبد الرحمٰن بن ألى تعم رحمة الله عليه كے پاس آيا، او ربيه سوال كياتو آب نے جواب يص فرمایا کہ میں وہی کام کروں گاجو رو ذانہ کر تا ہوں، اس لئے کہ میں نے میلے دن سے اپنا نظام الاوقات اور این معمولات اس خیال کوسامنے رکھ کریلیا ہے کہ شاید بدون میری زندگی کا آخری دن مو، اور آج مجھے موت آجائے۔ اس نظام الاوقات کے اندر اتن مخائش نبیں ہے کہ جس کی اور عمل کا اضافہ کرسکوں۔ جو عمل روزانہ کر م ہوں، آخری دن بھی دی عمل کروں گا۔ یہ ہے اس صدیث کامصداق کہ:

#### ﴿موتواقيل ان تموتوا﴾

انہوں نے موت کا دھیان اور اس کا استحضار کرکے اپنی زندگی کو اس طرح ڈھال لیا کہ ہروقت مرنے کے لئے تیار بیٹھے ہیں۔جب آنا چاہے آجائے۔

#### الله تعالى عملاقات كاشوق

ای کے بارے می مدیث شریف میں فرملا کد:

﴿من احب لقاء الله احب الله لقاءه﴾

(مح علاري كتب الرعق بلب من احب لقاء الله)

جو الله تعالى سے المنا پند كرما ب، اور اس كو الله تعالى سے الحنے كاشوق ہو ما ب قو الله تعالى كو بھى اس سے بلنے كاشوق ہو ما ہے.. ايسے لوگ قو ہروقت موت كى انتظار بيس بيٹھے ہيں۔ اور زبالنو حال سے بير كمه رسيم بين كه:

غداً نلقى الاحبه محمداً وحزبه

کل کو اپنے دوستوں سے لینی محمر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے طاقات ہوگی۔ ای موت کے دھیان کے نتیج میں زندگی شرایت اور اتباع شنت کے اندر ذھل جاتی ہے، اور ہردقت موت کے لئے تیار ہوجاتے ہیں۔ بہرطال، تمو ڈاساوقت نکال کر موت کا تفتور کیا کرو کہ موت آنے والی ہے، اس کے لئے میں نے کیا تیاری کی ہے۔

آج بی اپنا محاسبه کرلو

اس مدیث کے دو سرے جملے میں ارشاد فرمایا:

﴿حاسبواقبل ان تحاسبوا﴾

ا پنا حمل لیا کو مجل اس کے کہ تمہارا حملب لیا جائے۔ آخرت میں تمہارے ایک ایک عمل کا حمل با جائے گا۔ ﴿ فَمَن يَعِمَلُ مَثَقَالَ ذَرَةٌ خِيرايره ومن يَعِمَلُ مَثَقَالَ ذَرَةٌ شرايره 0﴾ (سرة الزارل)

لین تم نے جو اچھا کام کیا ہوگا وہ بھی سائے آجائے گا، اور جو بُرا کام کیا ہوگا وہ بھی سائے آجائے گار کی نے خوب کہاہے ۔

تم آج ہوا مجھو جو روزے 17 ہوگا

قیامت کے روز جو صلب لیا جائے گاتم اس سے پہلے ہی اپنا حماب لینا شروع کردو، مین روزاند رات کو حملب لوک آج جو میرا سارا دن گزرا، اس میں کونسا عمل ایسا ہے کہ اگر اس عمل کے بارے میں قیامت کے روز جھے سے پوچھا کیا کہ یہ عمل کیوں کیا تھا؟ قواس کاکیا جو اب دوں گا۔ روزانہ اس طرح کرلیا کرد۔

# مے کے وقت نس سے "معلدہ" (مشارطہ)

امام فرانی رحمۃ افتد علیہ نے اصلاح کا ایک جمیب و فریب طریقہ تجویز فربایا ہے۔ اگر اس طریقے پر عمل کرلیں تو وہ اصلاح کے لئے نسخہ اکسیرہے۔ اس ہے بہتر کوئی نسخہ لمان شکل ہے۔ فرماتے ہیں کہ روزانہ چند کام کرلیا کرو۔ ایک ہے کہ جب تم معجم کو بیدار ہو تو آپ فیش سے ایک مطہرہ کرلیا کرو کہ آج کے دن میں صح ہے لے کر رات کو مونے تک کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور میرے ذیتے بطتے فرائف وواجبات اور مشتم ہیں، ان کو بہالاؤں گا، اور جو میرے ذیتے حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں، ان کو بوالاؤں گا، اور جو میرے ذیتے حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں، ان کو بوالاؤں گا، اور کو میرے ذیتے حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں، ان کو در اس محلیدہ ایک کام ہوا۔ جس کا نام ہے اس محلیدہ ایک کام ہوا۔ جس کا نام ہے دائے رائے گئا۔ یہ محلیدہ ایک کام ہوا۔ جس کا نام ہے دائے رائے گئا۔

معلده كيعددعا

جارے حطرت و اکثر عبد الحی صاحب رحمد الله طبه امام خزالی رحمد الله عليه كى اس

پہلی بات پر تھوڑا اضافہ فرماتے ہوئے فربایا کرتے کہ سے معلمہ کرنے کے بعد الله تعالی اللہ علی بات پر تھوڑا اضافہ فرماتے ہوئے فربایا کہ آج کے دن گناہ نہیں کروں گا، اور فرائن وداجبات سب اوا کروں گا، شریعت کے مطابق چلوں گا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی کروں گا۔ لیکن یا اللہ آ آپ کی توقیق کے بغیری اس معلم ب پر قائم نہیں رہ سکا، اس کے جب میں نے یہ معلم کرلیا ہے تو آپ میرے اس معلم ب کی اس کے جب میں نے یہ معلم کرلیا ہے تو آپ میرے اس معلم کے اور جھے لاح رکھے اس معلم ب پر فاجت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جھے اس معلم ب پر فوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہے اس معلم ب پر بوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہے دو جیجے سے دعا کراو۔

#### بورے دن اپنا اعمال کا" مراقبہ"

دعا کرنے کے بعد زندگی کے کاروبار کے لئے فکل جاؤ۔ اگر طازمت کرتے ہو تو طازمت پر چلے جاؤ۔ اگر تجارت کرتے ہو تو تجارت کے لئے فکل جاؤ۔ اگر دو کان پر بیٹے ہو تو وہاں چلے جاؤ۔ وہاں جاکر یہ کرد کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کو کہ یہ کام میرے اس معاہدے کے ظاف تو نہیں ہے، یہ لفظ جو زبان سے نکال رہا ہوں، یہ اس معاہدے کے ظاف تو نہیں ہے؟ اگر ظاف نظر آئے تو اس سے نیخ کی کو شش کو۔ اس کو "مراقبہ" کہا جاتا ہے، یہ دو مراکام ہے۔

#### سونے سے پہلے "محاسبہ"

تیسرا کام رات کو سونے سے پہلے کیا کرد۔ دہ ہے "دملیہ" اپنے نفس سے کہو کہ تم نے صبح یہ معاہدہ کیا تھا کہ کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گاہ اور ہر کام شریعت کے مطابق کروں گا، تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کروں گا۔ اب بتاؤ کہ تم نے کونساکام اس معلہے کے مطابق کیا، اور کونساکام اس معلمے کے ظاف کیا؟ اس طرح اپنے پورے دن کے تمام اعمال کا جائزہ لو۔ صبح جب میں گھرے باہر لکلا تھا، تو فلاں آدی ہے کیابات کمی تقی؟ جب میں طازمت پر گیا قو وہاں اپنے قرائض میں نے کس طرح ادا کئے؟ تجارت میں نے کس طرح ادا کئے؟ تجارت میں نے کس طرح کی؟ اور بعضے لوگوں سے طاقات کی ان کے حقوق کس طرح ادا کئے؟ بیوی بچوں کے حقوق کس طرح ادا کئے؟ بیوی بچوں کے حقوق کس طرح ادا کئے؟ ان سب معالمات کا جائزہ لو، اس کا تام ہے "محاسب"

#### بجرشكراداكرو

اس " كلب" كے نتیج ميں اگريہ بات سائے آئے كہ تم نے صبح جو معاہرہ كيا تھا، اس ميں كامياب ہوگئے تو اس پر اللہ تعالى كاشكر ادا كرد كہ يا اللہ اتبرا شكر ہے كہ تو ئے اس معاہدے پر قائم رہنے كى توفيق دى، اللهم لك الحمد ولك الشكر۔ اس شكر كا تتيجہ وہ ہوگا جس كا اللہ تعالى نے اس آئت ميں وعدہ فرطا ہے كہ:

#### ﴿ لئن شكرتم لا زيدنكم ﴾

اگر تم نعت پر شکر اوا کرو کے تو اللہ تعالی وہ نعت اور زیاوہ دیں ہے، قبد اجب تم نے اس معلمے پر قائم رہنے کی نعمت پر شکر اوا کیا تو آئندہ اس نعمت میں اور اضافہ بوگا۔ اور اس پر تواب ملے گا۔

#### ورندتوبه كرو

اور اگر اس "محاب" کے نتیج میں یہ بات سلنے آئے کہ فلال موقع پر اس مطلب کی فلال موقع پر اس مطلب کی اور ایٹ اس مطلب کی فلال موقع پر میں بھک کیا اور چسل کیا اور اپ اس مہد پر قائم نہ روسکا، تو اس وقت فور آ توب کرو۔ اور یہ کہو کہ یا اللہ ایش نیس روسکا، یا اللہ ایس اس مطلب پر قائم نہیں روسکا، یا اللہ ایس آپ بھے معافی انگراموں، اور توب کرتا ہوں، آپ بھے معاف فراد شبخہ

# ای نفس پر سزا جاری کرد

آو کرنے کے ساتھ اپ نفس کو پکی سزا بھی دو، اور اپ نفس سے کہو کہ تم نے اس مطلب کی خات ورزی کی ہے، اللہ احتمال اس مطلب کی خات ورزی کی ہے، اللہ احتمال اس مطلب کی خات و دت بی تجویز کر او ۔ اللہ ارات کو اپ نفس سے کہو کہ تم نے اپنی راحت اور آرام کی خاطر اور تعوثی می الدّت حاصل کرنے کی خاطر جھے جمد محتی کے اندر جمالکیا، اس لئے اب تم بیس تعوثری سزا الحق چاہے، اللہ التماری سزا ہے کہ اب سونے سے کہا آٹھ رکعت مظل اوا کرو۔ اس کے بعد سونے کے لئے بعتر را جاؤ۔ اس سے پہلے مونا بھے۔

#### سزامناسب اور معتدل مو

حطرت قانوی رحمة الله عليه فراح بی که ایک مزا مقرد کروجی بی فل پر تحوری مشافل پر مشقت یمی بود ند بهت زیاده بوکه فلس بدک جائے ، اور ند اتن کم بوکه فلس کو اس سے مشقت بی نده ، و بیتے بندوستان بی جب مرسید مردم سنے علی گڑھ کائح قائم کیا اس وقت طلب پر به لازم کرویا تھا کہ قائم طلب بی وقت المازی مجد بی باجماعت اوا کریں گے ، اور جو طالب علم نماز سے فیر حاضر بوگا اس کو جرماند ! اکرنا پڑے گا ، اور ایک انداز بی انداز کردیا ۔ اس کا بیجہ بید بوا کہ جو طلب صاحب بروت سے ، و و پورے مہینے کی تمام نماذوں کا جرماند اکھا پہلے بی بیج کا کہ جو طلب صاحب بروت کے کہ بید بوا کہ جو طلب صاحب بروت کی اور معمول کراو، اور نماذی کی جمائد اکھا پہلے بی بیج کا روا کرتے تھے کہ بید جرماند بی ند بوکہ آدی اکھا بہتے کراوے ، اور ند اور ند اور اندازی جات کی اکھا تھ کراوے ، اور ند اور اندازی درمیاند اور معمول جرماند مقرد کرنا چاہئے۔ مثل آ ٹھ رکھت کو کا سے اندی بھاک جائے ، بلکہ درمیاند اور معمول جرماند مقرد کرنا چاہئے۔ مثل آ ٹھ رکھت کو کل مزامقرد کرنا چاہئے۔ مثل آ ٹھ رکھت کو کل مزامقرد کرنا ایک مناصب مزامے۔

# کھ ہمت کمنی پڑے گ

بہرمال، اگر نفس کی اصلاح کرنی ہے قو تعور شے بہت ہاتھ پاؤں ہلانے پڑیں گے،

کچھ نہ کچھ مشقت برداشت کرنی پڑے گا، کچھ نہ کچھ بہت تو کرنی ہوگی، اور اس کے
لئے عزم اور اراوہ کرنا ہوگا، ویے بی بیٹے بیٹے تو نفس کی اصلاح نہیں ہوجائے گ۔

لبدا یہ طے کراو کہ جب بھی نفس غلط رائے پر جائے گاتو اس وقت آٹھ رکھت نفل ضرور پڑھوں گا۔ جب نفس کو یہ چلے گاکہ یہ آٹھ رکھت پڑھنے کی ایک نئی معیبت کھڑی ہوگئ، تو آئوہ کل وہ نفس جہیں گناہ سے بچانے کی کوشش کرے گا، تاکہ اس آٹھ رکھت نفل ہے۔ تاکہ اس طرح وہ نفس آبت آبستہ انشاء اللہ آٹھ رکھت نظل سے جان چھوٹ جائے۔ اس طرح وہ نفس آبت آبستہ انشاء اللہ سیدھے رائے بات جان چھوٹ جائے۔ اس طرح وہ نفس آبت آبستہ انشاء اللہ سیدھے رائے گا۔

### به چار کام کراو

إلم فزالى رحمة الله عليه كي نعيحت كاخلاصه يدب كه جاركام كراو:

🛈 میج کے وقت مشار ملہ لینی معاہدہ۔

🛈 ہر عمل کے وات مراقبہ۔

D دات کو سونے ہے کالمبد

اکر لاس بیک جائے توسونے سے پہلے معاقبہ یعنی اس کو سزا دیا۔

# يه عمل مسلسل كرنابوكا

ا یک بات اور یاد رکھنی چاہئے کہ دوجار روزیہ عمل کرنے کے بعدیہ مت سمجھ لیما کہ بس اب ہم چنج گئے اور بزرگ بن گئے، بلکہ یہ عمل قو مسلسل کرنا ہوگا۔ اور اس بیس یہ ہوگا کہ کسی دن تم عالب آجاؤے اور کسی دن شیطان غالب آجائے گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کے غالب آنے ہے تم تحمراجاؤ اوریہ عمل چھوڑ بیٹو، اس لئے کہ اس میں مجی الله تعالی کی حکمت اور مصلحت ہے۔ انشاء الله اس طرح کرتے پڑتے ایک دن منزل مقصود کے ہیں جات ہوں ہے اور آگریہ عمل کرنے کے بعد پہلے دن ہی منزل مقصود پ پہنچ جاؤ کے اور آگریہ عمل کرنے کے بعد پہلے دن ہی منزل مقصود پ پہنچ جاؤ کے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دہاغ عمل یہ ختاس سوار ہوجائے گا کہ بی تو جدند اور شیل عمل کے ذریعہ کامیابی ہوگی اور بھی ناکای ہوگی، جس دن کا کما ہی ہوجائے تو اس بر الله کا شکر ادا کرد، اور جس دن ناکای ہوجائے اس دن تو ب واستعفار کرد، اور اپنے بُرے قعل پر ندامت اور شکشگی واستعفار کرد، اور اپنے بُرے قعل پر ندامت اور شکشگی انسان کو کہاں سے کہال بہنچاد تی ہے۔

#### حضرت معاويه رضى الله عنه كاايك واقعه

حضرت تفانوی رحمہ اللہ علیہ نے حضرت معاویہ رمنی اللہ عنہ کا قصہ لکھا ہے کہ آپ روزانہ تہجر کی نماز کے لئے بیدار ہوا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی آ کھ لگ گئ اور تہجد قضا ہوگئ۔ سارا دن روتے روتے گزار دیا اور توبہ واستنفار کی کہ یااللہ! آج میری تہجد کانانے ہو گیا۔ اگل رات جب سوئے تو تہجد کے وقت ایک شخص آیا اور آپ کو تہجہ کے لئے ہیدار کیا، آپ نے ہیدار ہو کر دیکھا کہ بیہ بیدار کرنے والا شخص کوئی اجنبی معلوم ہو تا ہے۔ آب نے بوجھاک تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں اہلیس ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو البیس ب تو تبجد کی نماز کے لئے اشاف سے تھے کیافوض؟ وہ شیطان كن لكًا: بس آب الحد جائية اور تبجد يره ليجيم- حضرت معاويد رضى الله عليه في فرمايا كه تم تو تبجه ب رد كنه والع مو، تم انحانے والے كيے بن كتے ؟ شيطان نے جواب ديا ك بات دراصل يد ب كد كذشته رات من في آب كو تجد كوقت سلاديا اور آب کی تبجد کانافه کرادیا، لیکن سارا دن آپ تبجد چھوٹے پر روتے رہے، اور استغفار کرتے رب، جس کے نتیج میں آپ کا درجہ انابلند ہو گیا کہ تہد بردھنے سے بھی انابلند ند موتا۔اس سے اچھاتو یہ تھا کہ آپ جہدی پڑھ لیتے۔اس لئے آج می خود آپ کو جہد کے لئے اٹھانے آیا ہوں تاکہ آپ کادرجہ مزید بلندنہ ہوجائے۔

#### ندامت اور توبہ کے ذرایعہ درجات کی بلندی

بہرمال، اگر انسان کو اپنی گذشتہ غلطی پر صدق دل سے ندامت ہو۔ اور آئدہ اس
کی طرف ند لوشنے کا عرم ہو تو اس کے ذریعہ اللہ تعالی اس بندے کے درجات بلند فرما
کر اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد الحجی صاحب رحمتہ
اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی بندہ غلطی کے بعد اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا
ہوئی، اس غلطی کے تہیں ہاری ستاری، ہماری فقاری اور ہماری رحمت کا مورد بنادیا،
اور یہ فلطی بھی تبہارے حق میں فاکدہ مندین گئے۔

صدیث شریف میں آتا ہے کہ جب عید الفطر کادن آتا ہے تو اللہ تعالی اپی عرقت اور جال کی حتم کھاکر فرشتوں ہے فرائے ہیں کہ آن ہے لوگ بہاں جمع ہو کر فریضہ اوا کررہے ہیں اور جھے بہاں جمع ہو کر فریضہ اوا کررہے ہیں اور جھے بہاں ہے جو سے مغفرت طلب کررہے ہیں اور اپنے مقاصد ملک کردہ ہیں اور آج ان کی دعا کی تقیل کردں گا۔ اور ان کی بُرائیوں اور گناہوں کو بھی حسنات اور نیکیوں بیس تبدیل کردوں گا۔ اور ان کی بُرائیوں اور گناہوں کو بھی حسنات اور نیکیوں بیس تبدیل میں تبدیل ہوجا ئیں گی؟ اس کاجواب ہے کہ ہے گناہ اور سے بُرائیک کس طرح نیکیوں بیس تبدیل ہوجا ئیں گی؟ اس کاجواب ہے ہے کہ جب کی انسان سے ففلت اور ناوائی سے تبدیل ہوجا ئیں گی؟ اور اللہ تعالی کی خدامت اور افسوس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مطاف فرما دیجے تو اللہ تعالیٰ اس کی ندامت کی وجہ سے نہ صرف سے کہ گناہ مواف فرما دیجے ہیں اور اس کے حق میں فرما ہے کہ اس کی بدولت اس کے درجات بھی بلند فرما دیے ہیں۔ اور مواف می درجات کی بائد فرما دیے ہیں۔ اور اس کے حق میں فرمایا:

﴿ فَاوِلْتُكَ يِبِدُلُ اللَّهِ سِيأْتُهِم حَسَنْتَ ﴾ (الرَّالن: ١٤٠)

يعنى الله تعالى ان كى سيئات كو صنات من تبديل فراوية بي-

# ایی تیسی مرے گناہوں کی

المارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت بلا مجم احسن صاحب رحمت اللہ علیہ ، حضرت اللہ علیہ ، حضرت اللہ علیہ ، حضرت اللہ علیہ کے برائد علیہ کے براگ تھے۔ وہ شعر بھی کہا کرتے تھے۔ وہ شعر بھی کہا کرتے تھے۔ ان کا ایک شعر بھی بہت پہند ہے، اور بار بار بار اور آگا ہے، وہ ہیں کہ س

دولتیں مل حکی ہیں آبوں کی ایک جمیی حرے کنابوں کی

لینی جب الله تعالی نے ہمیں گناہوں پر ندامت اور گرونیاز اور آہ وبکا عظافرادی،
اور ہم دعا ہی کررہ ہیں کہ یا الله امیرے اس گناہ کو معاف فرادی،
ہوگی۔ تو اب گناہ کہ نقصان نہیں پہنچا سے۔ یہ گناہ بھی الله تعالی کی تخلیق ہے۔ اور
الله تعالی نے کوئی چیز عکست سے خالی پیدا نہیں کی۔ الله اگناہ کے پیدا کرنے میں بھی
عکست اور مصلحت ہے، وہ یہ کہ گناہ ہوجانے کے بعد جب توبہ کردے، اور ندامت
کے ساتھ آہ وبکا کردے اور آئدہ گناہ نہ کرنے کا عزم کردے تو اس توبہ کے نہیے میں
الله تعالی حبیس کبان سے کہاں پہنچادیں گے۔

# نفسے زندگی بحری الزائی ہے

اور پھر شیطان کے مقاملے کے لئے تیار ہوجائد۔ اور یہ تہارے ساتھ اللہ تعالی کا وعده ب کد اگر تم بہت نہیں ہارو کے، بلکہ دوہارہ مقاملے کے لئے کھرے ہوجاؤ کے، اور اللہ تعالی کا وعده تعالی کا وعدہ اللہ تعالی کا وعدہ میں۔

> ﴿ والعاقبة للمنظين ﴾ (القسم: ٨٠٠) انجام مشيول ك بالقديس ب، (في تهماري موك

> > تم قدم بدهاؤ، الله تعالى تعام ليس ك

ایک اور جگه پر ارشاد فرملیا:

﴿والذين حاهدوافينالنهدينهم سبلنا ﴾ (التكوت: ١٦)

جن لوگوں نے ہارے راستہ میں جہاد کیا۔ لینی انس وشیطان کے ساتھ تم نے اس طرح الزائی کی کہ وہ شیطان حبیس خلط راستے پر لے جارہا ہے، اور تم اس سے مقابلہ کررہے ہو، اور کوشش کرکے خلط راستے سے فئی رہے ہو تو بجر ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ضرور بالطمور مقابلہ کرنے اور کوشش کرنے والوں کو اپنے راستے کی ہدایت دیں گے۔ حضرت قانوی رحمت اللہ علیہ فرائے تھے کہ میں اس آیت کا ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ ہو لوگ ہارے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کا باتھ پائر کرائے راستے پر لے چلتے ہیں۔

پھرایک مثل کے ذریعہ اِس آیت کو سمجماتے ہوئے فراتے کہ جب پچہ چلئے کے قابل ہو جاتا ہے تو اس وقت مل باپ کی خوائی یہ ہوتی ہے کہ دو، پچہ چلے، چائچہ اس کو چلنا سکھاتے ہیں اور پھراس بچے کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اور پھراس بچے کو اپنے پاس بلاتے ہیں کہ بیٹا ہادے پاس آؤ۔ اگر پچہ وہیں کھڑا رہے اور وقدم آگے نہ بوھائے قبال باپ بھی دور کھڑے دہیں ہے، اور اس کو گود ہیں تہیں اٹھا کیں گے۔ لین اگر بچے نے بایر اس کو گود ہیں تہیں اٹھا کیں گے۔ لین اگر بچے نے

ایک قدم برحلیا، اور دو سرے قدم پر وہ گرنے لگا تو اب مال باپ اس کو گرنے نہیں دیے، بلکہ آگے برحہ کراس کو قعام لیتے ہیں اور گود بیں اضاف اللہ تیں۔ اس لئے کہ نیچ کے فقد م برحاکرا پی می کوشش کرئی۔ ای طرح جب انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں چال ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو بیار و مددگار پھو ڈدیں گے، اور اس کو نہیں تعامیں گے؟ ایسا نہیں کریں گے۔ بلکہ اس آیت میں وعدہ ہے کہ جب تم چلنے کی کوشش کرد کے تو ہم آگے برحہ کر حمیس کود میں افعا کر لیے جائیں گے۔ اس لئے آگے قدم برحاد، آپشتہ کرد کے والا میں کہ وحدہ کردیں کو دمیں افعا کر لیے جائیں گے۔ اس لئے آگے قدم برحاد، آپشتہ کرد، باوس ہو کرمت بیٹھ جاؤ۔

سوئے کچی مود امید طا است سوئے تارکی مود فورشید طا است

ان ك درباريس مايوى اور تاريكى كاكرر نبير ب- البذانف وشيطان معالمه كرت ربود اكر غلطى بوجائ تو كاراميد كاوامن مت چمو رود مايوس مت بوجاد، بلكه كوشش جارى ركمود انشاء الله تم ايك دن ضرور كامياب بوجاد ك\_

خلاصہ بیہ ہے کہ تم اپنے جھے کا کام کرلو، اللہ تعالی اپنے جھے کا کام ضرور کریں گے۔
یاد رکو، تمہارے جھے جس جو کام جی اس جس نقص اور کی ہو سکتی ہے، اللہ تعالی کے
ھے کے کام جن نقص اور کی نہیں ہو سکتی۔ للذاجب تم قدم پرهاؤ کے تو تمہارے لئے
داستے کھلیں کے اضاء اللہ۔ اس کی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
حدیث جس اشارہ فرمایا کہ:

﴿موتواقبل ان تعوتوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا ﴾ لینی مرنے سے پہلے مرو۔ اور آخرت کے صلب سے پہلے اپنا محاسبہ کرلو،

الله تعالى كے سامنے كيابيہ جواب دو كے؟

الدے معرت واکم عبدالحی صاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كه محامد كا ايك

طریقہ بیے ک یہ تفتور کرو کہ آج تم میدان حشر کے اندر کھڑے ہو۔ اور تہارا حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ نامۂ اعمال چیش ہو رہے ہیں۔ تمہارے نامۂ اعمال کے اند رجو تمہارے بُرے اعمال درج ہیں، وہ سب سامنے آرہے ہیں۔اور اللہ تعالیٰ تم ہے سوال كررے من كه تم نے يہ بُرے اعمال اور گناہ كيوں كئے تھے؟ كيا اس وقت تم اللہ تعالى کو دی جواب دو گے جو آج تم مولویوں کو دیتے ہو؟ آج جب تم سے کوئی مولوی یا مصلح یہ کہتا ہے کہ فلال کام مت کرو، نگاہ کی حفاظت کرو، سود ہے بجو، غیبت اور جھوٹ ہے بچو، ٹی وی کے اندر جو فحاثی اور عمانی کے بروگرام آرہے ہیں، اِن کومت دیکھو، شادی بیاہ کی تقریبات میں ہے بردگ سے بچو ۔ تو اِن باتوں کے جو اب میں تم مولوی صاحب کو بیا جواب دیتے ہو کہ ہم کیا کریں۔ زمانہ ہی ایسا خراب ہے، ساری دنیا ترقی کر رہی ہے، جاند پر پہنچ گئی ہے، کیا ہم ان ہے چیچے رہ جا کمیں، اور دنیا ہے کٹ کر بیٹھ جا کمیں۔ اور آج کے اس معاشرے میں میہ سب کام کئے بغیر آدمی کا گزارہ نہیں ہے۔ یہ وہ جواب ب جو آج تم مولويول كے سامنے ويتے ہو، كيا الله تعالى كے سامنے بھى يكى جواب ددگ؟ کیایہ جواب وہاں اللہ تعالی کے سامنے کافی ہو گا؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کہ سوچ کر بتاؤ۔ اگر رہ جو اب وہاں نہیں ہطے گاتو بھر آج دنیا میں بھی رہے جو اب کانی نہیں ہو سکتا۔

#### ہمت اور حوصلہ بھی اللہ تحالی سے ماتکو

اور اگرتم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جواب دوگے کہ یا اللہ اُماحول اور معاشرے کی وجہ سے بھی گناہ کرنے پر مجبور تھا۔ تو اللہ تعالی یہ سوال کریں گے کہ اچھایہ بناؤ کہ تم مجبور تھا۔ تعنی یا بھی مجبور تھا۔ آپ مجبور نہیں تھے۔ تعنی یا بھی مجبور نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما میں گے کہ جب میں مجبور نہیں تھاتو تم نے جھے ہا ٹی اس مجبوری کو دور کرنے پر قادر نہیں کرنے کی دعا کیوں نہیں کی؟ اور کیا بیس تمہاری اس مجبوری کو دور کرنے پر قادر نہیں تھا؟ اگر میں قادر تھا تو جھے ہے انگر تھیں۔ اللہ آبے مجبوری چوری چی آگئے۔ یا تو تعالی کہ مؤافذہ مت فرمائے گا، اور جھے اس پر سرامت آپ اس مجبوری کو دور فرماد بھے اس پر سرامت

# ان کی نواز شوں میں تو کوئی کی نہیں

بہرطال، اللہ تعالیٰ سے مانگو، یہ تجربہ ہے کہ جب کوئی بغرہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی مانٹنے بی نہیں تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ حارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ ۔

> کوئی حسن شماس آدا نہ ہو تو کیا علاج ان کی نوازشوں میں تو کوئی کی نہیں

لبندا مانکنے والا ہی نہ ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ ان کا دامن رحمت کھلا ہے۔ بہرصال، آج ہم نے صبح وشام چار کام کرنے کا جو نسخہ پڑھا ہے اگر ہم اس پر کاربند ہوجا کیں تو انشاء اللہ اس حدیث پر عمل کرنے والے بن جا کیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مفخرت فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطافرمائے۔ آجیں۔

وآخر دعواناان الحمدلله رب العالمين



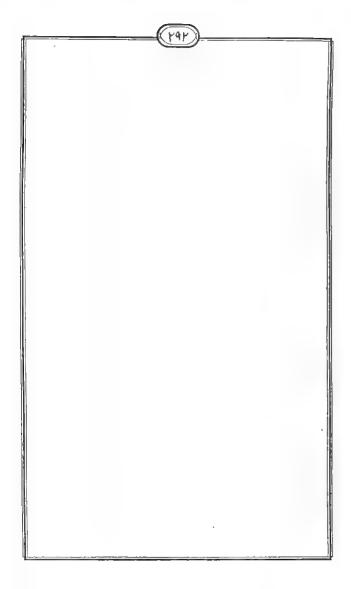

#### بهم الله الرحن الرحيم

# غیر ضرو ری سوالات سے پرہیز کرمیں

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ با لله من شرور انفسنا ومن سيئآت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له واشهد ان لاإله إلا الله وحده لاشريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمداً عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا

اما بعد :-

من ابي هريرة رضى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ماتركتم أما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤلهم واختلافهم على انبياء هم، فاذا نهيتُكم عن شئ فاحتنبوه، وإذا امرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعته ...

#### كثرت سوال كالتيجه -

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور ٹی کریم مَنْتُنْ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: جب تک کس خاص مسئلے کے بارے میں کوئی خاص بات نہ بناؤن' اس وقت تك تم مجمع چمو ژے ركھو اور مجھ سے سوال نه كرو' ييني جس کام کے بارے میں میں نے یہ نمیں کما کہ یہ کرنا فرض ہے یا یہ کام كرنا حرام اور ناجائز ب اس كام كے بارے ميں بلاوجہ اور بلا ضرورت سوال کرنے کی ضرورت نہیں' اسلئے کہ تم ہے پہلے انبیاء علیم السلام کی جو امتیں ہلاک ہوئیں' ان کی ہلاکت کا ایک سبب ان کا کثرت سے سوال کرنا بھی تھا' اور دو سرا سبب اینے انبیاء کے بتائے ہوئے احکام کی خلاف ورزی تھی' لنذا جب میں تم کو کمی چیزے روکوں تو تم اس ے رک جاؤ۔ اس میں قبل و قال اور چوں و چرا نہ کرو<sup>،</sup> اور جس چیز کا میں تم کو تھم دوں تو اسکو اپنی استطاعت کے مطابق بھا لاؤ۔۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بر شفقت دیکھئے کہ استطاعت کی قید لگا دی کہ اپنی استطاعت کے مطابق بجا لاؤ مگویا استطاعت سے زیادہ کا ہمیں ملک نہیں

# كس فتم كے سوالات سے پر بيز كيا جائے۔

اس مدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کی کشت کی فدمت بیان فرمائی ہے 'کین بعض دو سری احادیث میں سوال کرنے کی فضیلت بھی آئی ہے ' چنانچہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "انسا شفاء العبی السئوال" یعنی بیاہ کی تشفی سوال ہے ہوتی ہے۔ دونوں قسم کی احادیث اپنی اپنی جگہ درست ہیں' دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ جس محالے میں خود انسان کو تھم شری معلوم دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ جس محالے میں خود انسان کو تھم شری معلوم

کرنے کی ضرورت پیش آئے کہ یہ معالمہ جو میں کر رہا ہوں' شرعاً جائز ہے یا نہیں الیے موقع پر سوال نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ضروری ہے' لیکن اگر سوالات کرنے کا مفاء یا تو تحض وقت گزاری ہے یا اس سوال کا اسکی وات ہے کوئی تعلق نہیں ہے' اسلئے کہ وہ مسئلہ اس کو چیش نہیں آیا یا وہ ایسا مسئلہ ہے جبکی دین میں کوئی اہمیت نہیں اور عملی زندگی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں اور نہ قبر میں اسکے بارے میں سوال ہو گا اور نہ آخرت میں سوال ہو گا اور نہ آخرت میں سوال ہو گا اور نہ آخرت میں سوال ہو گا اور اس کے معلوم نہ ہونے میں کوئی مضا نقہ بھی نہیں ہے' تو ایے مسائل کے بارے میں سوال کرنے کی اس حدیث میں ممانعت آئی

#### فضول سوالات میں لگانا شیطان کا کام ہے۔

مثلاً ایک صاحب نے جھے ہوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے ' ھائیل اور قائیل' ان دونوں کے درمیان لاائی ہوئی' جس کے بتیج میں قائیل نے ھائیل کو قمل کردیا' اس لاائی کا حب ایک لاکی تھی' اس لاکی کا نام کیا تھا؟ اب بتائے کہ اگر اس لاکی کا نام معلوم ہو جائے تو اس سے کیا فائدہ ہو گا؟ اور اگر معلوم نہ ہو تو اس سے تفضان کیا ہو گا؟ کیا قبر میں محر کیر ہو چیس کے کہ اس لاکی کا نام بتاؤ ورنہ حمیس جنت نمیس طے گ' یا میدان حشر میں اللہ تعالی اسکے نام کے بارے میں تم جنت نمیس طے گ' یا میدان حشر میں اللہ تعالی اسکے نام کے بارے میں تم تم ترت میں بھی واسطہ پیش نمیں آئیگا ان کے بارے میں موال کرنا درست تم نمیں۔ بات دراصل میہ ہے کہ انسان کو صحح رائے سے حشانے کے لئے شیطان کے بات دراصل میہ ہے کہ انسان کو صحح رائے سے حمید میہ ہے کہ وہ شیطان کے باس محتلف حرب ہیں' ان میں سے ایک حربہ سے کہ وہ شیطان کے باس محتلف حرب ہیں' ان میں سے ایک حربہ سے کہ وہ

شیطان انسان کو ایسے کام میں لگا دیتا ہے جس کا کوئی حاصل نہیں 'جس کا متیجہ سے ہو تا ہے کہ عملی کاموں سے انسان غافل ہو جاتا ہے اور ان نسول موالات کے چکر میں لگ جاتا ہے۔

# تھم شری کی علت کے بارے میں سوال۔

ای طرح آج کل لوگوں میں بیہ مرض بہت عام ہے کہ جب کسی علل کے بارے میں بتاؤکہ شریعت میں بیہ تھم موجود ہے کہ بیہ کام کرد'یا بیہ تھم موجود ہے کہ بیہ کام کرد'یا بیہ تھم قرار دیا گیا ہے' بیہ حرمت کا تھم کیوں دیا گیا ہے؟ اسکی کیا وجہ ہے؟ اور سوال کرنے والے کا انداز بیہ بتا تا ہے کہ اگر ہمارے اس سوال کا محقول جواب ہمیں مل گیا اور ہماری عقل نے اس جواب کو صحیح تشلیم کر لیا تب تو ہم اس تھم شری کو مانیں کے ورثہ نہیں مانیں گے ۔۔۔ حالانکہ اس حدیث میں حضور اقد س محقول تھا تہ جب میں حضور اقد س محقول تھا تھا تھا ہم اس محاف مماف فرما دیا کہ جب میں ختیق میں چیز ہے روک دیا تو تمارا کام بیہ ہے کہ رک جاؤ اور اس محملحت اور کیا فاکدہ ہے؟ کیا حکمت ہے؟ کیا حکمت ہے؟ کیا مصلحت اور کیا فاکدہ ہے؟

#### علت کے ہارے میں سوال کا بہترین جواب۔

اک صاحب تھیم الامت حفرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس الله مره کے پاس آئے اور کی شرعی مسئلے کے بارے میں پوچنے لگے کہ الله تعالىٰ نے فلال چیز کو کیوں حرام کر دیا؟ اسکی کیا وجہ ہے؟ کیا حکت الله علیہ نے فرمایا کہ ایک بات کا آپ جواب دیدیں تو میں اس کا جواب آپ کو دیدو نگا انہوں نے کما کہ وہ

کیا بات ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ آپ کی ناک سامنے کیوں گئی ہے " پیچنے کیوں شیس گئی؟ مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالی اپنی حکمت اور مصلحت ہے اس کارخانہ عالم کا نظام چلا رہے ہیں 'تم یہ چاہتے ہو کہ تسارا یہ چھوٹا سا دماغ ہو تسمارے سرجس ہے 'اسکی ساری حکتوں اور مصلحتوں کا احاطہ کر دماغ کی بھی پوری تحقیق نہیں کر سکی اور یہ کہتی ہے کہ اس دماغ کا اکثر دماغ کی بھی پوری تحقیق نہیں کر سکی اور یہ کہتی ہے کہ اس دماغ کا اکثر حصد ایسا ہے جس کے بارے ہیں اب تک یہ چہ نہیں چل سکا کہ اس کا کہ اس کی حکمتوں کا احاطہ کر لوکہ فلاں چیز کو کیوں حرام کیا؟ اور فلاں چیز کو کیوں حمال کیا؟ اور فلاں چیز کو کیوں حمال کیا؟ اور وا ہیں اللہ تعالی کی عظمت کی کی کے نتیج ہیں اس فتم کے سوال ذہن ہیں آتے ہیں۔

#### الله تعالیٰ کی تحکمتوں اور مصلحتوں میں دخل مت دو۔

اب مثلاً کوئی هخص سے سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے تجری تمازیس
دو رکعت فرض فرمائی ہیں 'ظہر کی نمازیس چار' عصر کی نمازیس چار' مغرب
کی نمازیس تین رکعت فرض فرمائی ہیں 'اس فرق کرنے ہیں کیا حکمت ہے؟
اور کیا وجہ ہے؟ اب اگر کوئی فخص اپنے ہے سوچ کرسے کے کہ تجری نماز
کا وقت چو نکہ فرصت کا ہوتا ہے تو اس وقت چار رکعت فرض ہوئی چاہئیس
اور چو نکہ عصر کا وقت مشغولیت کا ہوتا ہے تو اس وقت دو رکعت فرض
ہونی چاہئیں۔ ارے تم اپنی چھوٹی می عقل کے ذریعہ اللہ تعالی کی حکمتوں
اور مصلحتوں کے اندر وخل دیتا چاہتے ہو؟ اور سے فیصلہ کرتے ہو کہ فلال
وقت اتنی رکعت فرض ہوئی چاہئیں۔ لندا شریعت کے کسی بھی حکم کے

بارے میں میہ سوال کرنا کہ میہ علم کیوں دیا گیا' میہ غلط سوال ہے۔ ایسے سوال سے آپ نے منع فرمایا۔

صحاب کرام "دکیوں" سے سوال نہیں کیا کرتے تھے۔

کی گروکو نمیں پہنچ سکتا' پھر سوال نہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ وجہ بیہ تھی کہ اس عقل بی کا قاضہ بیہ قال اور نمی کہ اس عقل بی کا قاضہ بیہ قال جب اللہ کو اپنا خالق اور مالک مان لیا اور جو کرم مرور دو عالم مستقل میں ہی ان کی طرف ہے آئے گا وہ حق ہوگا' اس میں ہمارے لئے چوں و چا کی میال اور مخواکش نمیں ۔۔۔ اس لئے لفظ "کیوں" ہے صحابہ کرام"

پرہا کا فال اور ہا ک کی ۔۔۔ ہی سے لکھا میوں سے ہ سوال نہیں کرتے تھے۔ یہ اللہ کی محبت اور عظمت کی کمی کی دلیل ہے۔

سیر ملال عب اور سف فی فی وین ہے۔
میرے والد ماجد حفزت مفتی مجر شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا
کرتے ہے کہ شریعت کے احکام کے سلسلے میں جن لوگوں کے دلوں میں
بہت زیادہ شکوک و شبهات ہوتے جیں اسکی اصل وجہ در حقیقت اللہ تعالی
کی عظمت اور محبت کی کی ہے۔ اس لئے کہ جس ذات کی عظمت اور محبت

دل میں ہوگی اسکی طرف سے دیے محتے تھم میں شکوک و شبهات بیدا نہیں ہو كئے دنيا كے اندر دكھ ليس كه جس سے محبت اور عقيدت موتى ہے، وه اگر کسی بات کا تھم دے تو جاہے وہ تھم جماری سمجھ میں نہ آرہا ہو' لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بید مخص انٹا برا آدمی ہے کہ اس کے عکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہو گی۔ تو وہ ذات جس کی قدرت' جس کا علم اور جس کی رحمت ساری کا نات کو محیط ہے 'وہ زات اگریہ تھم دے کہ یہ عمل كرد ادريه عمل مت كرد تو اسكى عظمت ادر محبت كا تقاضه بد ب كد آدى يد نه سوي كه جهے يد تحم كول ديا جا رہا ہے؟ اور اس تحم من كيا فائده اور کیا مصلحت ہے؟ دین نام ہی اس کا ہے کہ اینے آپ کو ان کے حوالے كردو اور چوں و چرا كو درميان سے نكال دو۔ آج كى مراہيوں كا سب سے بڑا سرچشمہ اور بنیادی سبب سے ب کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام کو اپنی مقل سے برکھنے کی کوشش کی جارہی ہے' اور اگر کمی تھم کی حکمت عثل میں نہیں آرہی تو اس کو شریعت کا تھم مانے ہے انکار کیا جا رہا ہے۔

یچ اور نو کر کی مثال-

چھوٹا پچہ جو اہمی بالکل نادان ہے ' باپ اس کو کی کام کا تھم دیتا ہے یا مال اسکو تھم دیتی ہے ' اگر وہ پچہ سے کے کہ ججے سے تھم کیوں دیا جا رہا ہے ؟ جب تک آپ ججے اس کام کی حکت نمیں سمجا کیں گے اس وقت تک میں سے کام نمیں کروٹا تو الیا پچہ بمی صحح تربیت نمیں پاسکے گا۔۔۔ بچک کو چھوڑ ہے ' ایک آدی جو عاقل بالغ ہے اور اسکو آپ نے اپنا نوکر رکھا ہوا ہے ' آپ نے اس ے کہا کہ بازار جا کر فلاں سودا لے آو' وہ رکھا ہوا ہے' آپ نے اس سے کہا کہ بازار جا کر فلاں سودا لے آو' وہ رکھا ہوا ہے' کہ یہ کے اس کی حکمت اور وجہ بتا یے کہ

آپ میہ چزبازار ہے کیوں مگوا رہے ہیں؟ پہلے آپ حکمت بتائے پھر میں بازارے یہ چزلاؤ نگا۔ ایبا نوکر کان سے پکڑ کر گھرے باہر نکال دینے کے لائق ہے۔ اسلئے ، نوکر کو یہ حق نہیں پہنچا کہ وہ یہ بوچھے کہ آپ یہ چیز کیوں مثگوا رہے میں؟ وہ نوکر ہے اور نوکر کا کام بیہ ہے کہ جو تھم بھی اس كو ديا جا رہا ہے وہ اسكو بجا لائے وہ بدند او چھے كه بد تھم كيوں ديا جا رہا ے؟ جب نوكروں كے ساتھ تمهارا بير معالمه ب والا تكه نوكر مجى انسان ہے اور تم بھی انسان ہو' تو اللہ تو خالق اور معبود ہیں اور تم اسکے بندے ہو' نوکر اور آقا میں تو پھر بھی مناسبت ہے' اس کئے کہ دونوں کی عقل محدود ہے' لیکن بندے اور اللہ میں تو کوئی مناسب بی نہیں' اسلے کہ تمهاری عقل محدود اور الله جل شانه کی محمتی لامحدود اسلئے اللہ کے حكم كى حكت كے بارے ميں سوال كرناكسي طرح بھي مناسب نيس-برمال: اس مدیث میں نی کریم متر اللہ نے تین مم کے سوالات ے منع فرمایا ہے' ایک بے فائدہ سوال کرنا جس کا عملی زندگی ہے تعلق نہ ہو' دو سرے ایسے معالمے یا ایمی صورت حال کے بارے میں سوال کرنا جو ا بن ذات کو ابھی پیش نہ آیا ہو' تمیرے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کی تھم کی حکمت معلوم کرنے کے لئے سوال کرنا۔ اور مقصد سوال کرنے کا یہ ہو کہ اگر اس تھم کی حکمت معلوم ہوگی تو عمل کرونگا ورنہ نہیں کرونگا۔ اور فرمایا کہ مچھل امتیں ان تین چیزوں کے بارے میں سوالات کرنے کی وجہ ہے بلاک ہو کیں مم ان چزوں کے بارے میں سوال کرنے سے بر بیز کرو' اور جب میں تم کو کمی چز ہے روک دوں تو تم رک جاؤ' اسکی حکمت خاش کرنے کے چیچے مت پرد۔ الله تعالى بم سب كو اس ير عمل كرف كى توفيق عطا فرمائ - آمين ﴿ وَآخِرُ دَعُوانَا أَنَّ الْحُمَدُ لللهُ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾



# عرض ناشر

جمادی الاولی ۱۱۷ الا تصاد المعاصر فی ضوء الشویة الاسلامیة " کے عنوان سے معالمات التطبیة حول الا تصاد المعاصر فی ضوء الشویة الاسلامیة " کے عنوان سے معالمات جدیدہ اور ان کی نقبی حیثیت سے متعلق پدرہ روزہ تعلیم کورس منعقد کیا گیا تھا، جس میں ملک کے مختلف حصول سے علاء نے شرکت فرائی تھی۔ اس دوران حضرت مولانا محمد تقی عثانی صاحب دامت برگائیم نے علاء کو حصر حاصہ کے معاثی ما کل سے متعلق ضروری معلوات پر مشتمل ہومیہ تقریباً تمن کھنے بارس دیا، سے دورہ برصغی خاب ابن نوعیت کاپہلا دورہ تھا۔۔۔ ذری نعر مون حضرت مولنا کا افتحاتی خطاب ہے جس میں اس کورس کے پس منظر پر تفصیل سے روشنی مولنا کا افتحاتی خطاب ہے جس میں اس کورس کے پس منظر پر تفصیل سے روشنی والی گئی ہے۔

مولانا سفیراحمد عبای صاحب نے قار کین کے لئے ثیب ریکارڈر کی مدو سے صبط کیا ہے۔ اور اب ہم اس کو البلاغ کے شکریہ کے ساتھ شاکع کردہے ہیں اللہ تعالی اس کاوش کو قبول فرمائے آئین۔

ولى الله ميمن

# بنهالله التعنى التحييرة معاملات جديده

# اور علماء کی ذمنه داریاں

الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره ونومن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهدان لا اله الا الله وحده لا شریک له ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی الله تعالی علیه وعلی اله واصحابه وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا

حضرات علمائے کرام! میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، طویل سفر کی زحت کوارہ کی اور اس دورہ تعلیمیہ کے لئے تشریف لائے۔ اللہ تعالی آپ کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ آئین

## اس دوره تغلیمیه کی ضرورت

آج ہم اس دورہ تعلیم کا آغاز کررہ بیں اور آخ کی اس محفل میں میں مختماً بیر عرض کردینا چاہتا ہوں کہ اس کی ضرورت کیوں بیش آئی اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ (m.h)

یہ بات ہر مسلمان کو محسوس ہوری ہے اور خاص طور سے الل علم کو اس کا احماس ب كه جب سے مغربي استعار كا دنيا بر غلبہ جوا، اس وقت سے دين كو ايك منظم سازش کے تحت صرف عبادت گاہوں، تعلیم گاہوں اور ذاتی گھروں تک محدود كردياً كيا ہے، سياى اور معاشى سطح ير وين كى كرفت نه صرف به كه وصلى يز كى بلكه رفت رفت ختم ہو چکی ہے۔ یہ اصلاً تو دشمنان اسلام کی بہت بدی سازش تھی جس کے تحت ذہب كاوہ تصور اجاكر كياكيا جو مغرب من ہے۔ مغرب ميں ند بب كالصور بد ہے کہ بیہ انسان کا ایک ذاتی اور برائیویٹ معالمہ ہے کہ وہ ابنی زندگی میں کسی مذہب مر کاریند ہو، یا نہ ہو، ایک غرب اختیار کرے، یا دو سرا غرجب اختیار کرے، اس سے کوئی فرق نہیں یڑ تا۔ بلکہ اس وقت تو مغرب میں غربب کے بارے میں ہے تصور ہے کہ نہ ہب کا حق وباطل ہے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ورحقیقت انسان کی روحانی تسکین کا ایک ذراید ہے۔ روحانی تسکین کے لئے انسان جس ذہب کو بہتر مجے، اس کو افتیار کرلے۔ کمی کو بت پرتی میں زیادہ مزہ آتا ہے، اور اس میں اس کو زیادہ سکون ملتا ہے وہ اس کو اختیار کرلے، اور اگر کسی کو توحید میں زیادہ سکون ملتا ہے تو وہ اس کو افتیار کرلے۔ سوال حق وباطل کا نہیں کہ کون سانہ ہب حق ب اور کون ساباطل ہے، بلکہ سوال بیہ ہے کہ کس مذہب میں اس شخص کو زیادہ روحانی سکون محسوس ہو تا ہے، اس لحاظ ہے جو شخص بھی جو پذہب افتیار کرلیتا ہے وہ قابل احرّام ہے، اور اس میں کسی دو مرے کو دخل اندازی کرنے کی خرورت نہیں ہے، اور میں جو نک ذاتی اور یرا ئیویٹ زندگی کا معالمہ ہے، البقرا زندگی کے دو سرے شعبوں میں اس کے عمل وظل کاسوال بی پیدا نہیں ہو تا۔

لاديني جمهوريت كانظريه

کیس سے یہ نظریہ وجود میں آیا جس کو آج کی اصطلاح میں بیکولر ازم کہتے ہیں۔ اس نظریہ زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک زندگی کے اجماعی کام ہیں، مثل معیشت اور ساست وغیرہ یہ ہر ذہب سے آزاد ہیں، اور انسان اپنی عقل، تجربہ، مثابرہ کے ذریعہ جس طریقے کو پہند کرلیں وہ طریقہ افتیار کرنا جاہی، غرب کی ان کے اور کوئی بالادی نہیں ہونی جائے، اور جہاں تک ذاتی زندگی کاسوال ہے توجو شخص جس فربب مي سكون يائ، وه فربب القيار كرك، كى دو مرك كوبيد كنے كاحق نيس كر تمباداب ذيب باطل ب، بر فض اين ذيب ير عل كرنے یں آزاد ہے اس وجہ سے نہیں کہ وہ حق ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ اس میں اس کو راحت وسکون میسر آیا ہے ۔۔۔۔ دو سرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ند ہب کا تصور آج مغرلی نظمات کے تحت یہ ہے کہ "غرمب کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ لُطف وسکون کے حصول کا ایک ذراید ہے" ---- لبذا ایک فخص کو اگر اینے دنیاوی مشاغل سے فرصت کے وقت براروں کے تماشے کو دیکھ کر ذہنی سکون ملاہے تو اس كے لئے بدروں كا تماشہ الحمى جز ب، اور جس طرح بدروں كے تماشے كا حقق زندگ سے کوئی تعلق نہیں، ای طرح اگر کسی کو مجد میں جاکر نماز برجے میں لطف آتا ہے اور مُکون ما ہے تو اس کے لئے ہی طریقہ مناسب ہے، لیکن اس کا حقیقی زندگ سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی اس سے بحث نہیں کہ مجد میں جاکر نماز براهنافی نفس حق ہے یا باطل؟ (العیاذ باللہ) یہ وہ تصور ہے جو اس وقت بوری مفرلی دنیا کے اور چهلا موا ب، اور اس كا دو مرا نام "سيكولر ديمو كركي" ليني لادي جمهوريت

آخری نظریه

اور اب تو یہ کہا جارہا ہے کہ دنیا کے اندر جرنظام فیل ہوگیا، جر نظریہ ناکام ہوگیا ہ، اب صرف آخری نظریہ جو بھی فیل ہونے والا نہیں ہے وہ یکی سکولر ڈیموکری ہے ۔۔۔۔۔ جب سووے یو نین کا ذوال ہوا تو اس وقت مغرب میں بہت خوثی کے شلوائے بجائے گئے اور باقاعدہ ایک کماب شائع کی گئی جو ساری دنیا کے اندر بری دلچی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، لاکھول کی تعداد میں اس کے نیخ فروخت ہو چکے ہیں۔۔ اور اس کو اس دور کی مظیم ترین کملب کی حیثیت سے متعارف کرایا جارہا ے۔ یہ کتاب امری وزارت فارجہ کے ایک ترجمان نے ایک تحقیق مقالے کی دار کی مارے کی ایک میں کمی ہے جس کا نام ہے:

(The End of the History and the Last Man)

لین تاریخ کا خاتمہ اور آخری آدی --- اس کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ سووے یہ فیان کے خاتمہ یا ایک تاریخ کا خاتمہ ہوگیا ہے اور آخری انسان جو جر لحاظ ے کمل ہے وہ وجود میں آگیا ہے لین سکولر ڈیمو کرلی کا نظریہ ثابت ہوگیا ہے اور اب رہتی دیا تک اس ہے بھر کوئی نظام یا نظریہ وجود میں نہیں آئے گا۔

#### توپ ہے کیا پھیلا؟

جب مغربی استعار نے اسلامی ملکوں پر اپنا تسلّط جملیا تو اس نے اس الدیٰ جب مغربی استعار نے اسلامی ملکوں پر اپنا تسلّط جملیا تو اس نے اس الار من تعالیہ میں انہوں نے اسلام شوار کے زور پر پھیلایا، طال مگد خود مغرب نے اپناؤیو کرلی کا مظام ذہرد تی اور بزور شمشیر پھیلایا ہے، ای کی طرف اکبر مرحوم نے اپنے مشہور تعلیم میں اشارہ کیا تھا کہ۔

اپ میوں کی کہاں آپ کو کچھ پروا ہے فلا الزام بھی اوروں پ لگا رکھا ہے کی فراتے رہے تی ہے یا اسلام یہ نا ارشاد ہوا توپ سے کیا جمیلا ہے نا رشاد ہوا توپ سے کیا چمیلا ہے

توپ و تفک کے بل ہوتے پر انہوں نے پہلے ساس تسلط قائم کیا، اس کے بعد رفتہ رفتہ سابی اور معاشی اداروں سے دین کا رابط قو اڑا، اور اس رابط کو تو رُنے کے لئے ایسا تعلیم نظام وجود میں لائے جو ہندوستان میں لارڈ میکالے نے متعارف کرایا، اور محلم مطلاً یہ کہ کر متعارف کرایا کہ ہم ایک ایسا نظام تعلیم بدے کار لانا چاہج ہیں جس سے ایک نسل پیدا ہو جو رنگ وزبان کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو، کین

الله على اور مزاج ك اعتبار ب خالص الحريز بو بو بالآخر وه اس تعليى نظام كو رائج كرف من كامياب بو ك جس ف وين كا رشته ساست، معيشت، اقتصاد اور

زندگی کے دوسرے شعبوں سے کاٹ دیا۔ اور ند بہ کو محدود کردیا۔

کچه دشمن کی سازش اور پچھاپنی کو مای

کو اتنامطنون اور برانبیں سمجما جاتا۔

ایک طرف دشنان اسلام کی بی سازش تھی، دو سری طرف اس سازش کے کامیاب ہونے میں کچھ حصد امارے اپنے طرز عمل کا بھی ہے کہ ہم نے اپنی زندگ کامیاب ہونے میں کچھ حصد امارے اپنے طرز عمل کا بھی ہے کہ ہم نے اپنی زندگ میں جتنا زور اور جتنی توجہ حیادات کے اور صرف کی، اتنی توجہ زندگ کے دو سرت شعبوں کا طرف نہیں دی، طلات، مطالت، محاشرت اور اطلاق۔ عقائد وعمادات کی ایمیت اماری نظر میں بر قرار رہی، لیکن دو سرے شعبوں کو ہم نے اتنی ایمیت نہیں دی جتنی ایمیت دی جائے تھی، اور

المحت در در المحت المحت

آ ایک وجہ تو بہ ہے کہ خود امارے اپنے عمل کے اندر بھنا اہتمام عقائد وعبادات کی در یکی اہتمام عقائد وعبادات کی در یکی کا نہیں تھا، جس کا متیجہ بہ ہوا کہ اگر ایک شخص (معاذ اللہ) فماز چموڑ وہتا ہے تو دین داروں کے ماحول ومعاشرے میں وہ بڑا زبردست کو سمجھا جاتا ہے، اور کو سمجھا جاتا بھی چاہئے، کیونکہ اس نے اللہ کے فریضے کو اوا کرنا چموڑ ویا، اور دین کے ستون کو گرادیا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے معاطلت میں حرام وحال کی پرواہ نہیں کرتا، یا جن اطال رزیلے سے کا عم دیا گیا ہے ان سے ایمتنا بنہیں کرتا تو معاشرے میں اس

و درسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین مدارس کی تعلیم میں جتنی اہمیت عبادات کے ابواب کو دی ہے مطالت اور معاشرت اور اظان والے بھے کو اتن اہمیت میں دی، فقہ ہویا حدیث ہو، تحقیق وجبتو کا سارا دور آکر کہا الج پر ختم ہوبان ہے۔ بہت چلا تو نکاح اور طلاق محک چل کمیا، اس سے آگے ہوع مطالت اور ان

کے متعلقہ مباحث کا ترجمہ ہی نہیں ہوتا، یا آگر ترجمہ ہی ہوگیا قو متعلقہ مباحث کو اس اجتمام سے بیان نہیں کیا جاتا جس اجتمام سے عبادات کے جزوی فرد کی ساکل کو بیان کیا جاتا ہے، مثل رفع یدین کا مسئلہ اولی دخلاف اولی عی کا تو ہے، لیکن اس کے اندر تو تین دن تک لگ جاتے ہیں۔ مگر مطلات واخلاق کے متعلق جو جھے ہیں، ان سے متعلق مباحث کی کماحتہ بیان نہیں کیا جاتا۔

# طرز تعليم كاطالب يراثر

المارے اس طرز تعلیم نے یہ بتادیا کہ یہ آئی اہم چرز نہیں ہے، چنانچہ ان مدارس سے جو طالب علم فارغ مور کر گیاہ اس نے جب یہ دیکھا کہ تعلیم کے دس او جس سے آٹھ ماہ تو عقائد وعبادات پر بحث ہوتی رہی، اور باتی سارا دین صرف دو مہیئے میں گزار دیا گیا ہے تو اس نے یہ تاثر قائم کیا کہ عقائد وعبادات کے علاوہ باتی سارا دین طانوی نوعیت رکھتا ہے۔ اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔

اس میں ایک مجبوری بھی تھی اور وہ سے کہ دشمنانِ اسلام کی سازش کے نتیج میں عملی طور پر بازار میں، سیاست میں، دین کی گرفت نہیں رہی تھی، اس پر چونکہ عمل خور پر بازار میں، سیاست میں دین کی گرفت نہیں رہی تھی، اور دیگر اجماعی خیس مور باتی تھا، وہ نظریاتی حیثیت افتیار کر کے، اور نظریاتی چیز کی طرف طبی طور پر اتی توجہ نہیں ہوتی، جتی کہ اس چیز کی طرف ہوتی ہے جو عملی زندگی میں پائی جاری

یہ تحذر اپنی جگہ تھا، لیکن واقعہ یکی ہے کہ جمارے درس و قدریس کے نظام میں بھی مطالت، اظال اور معاشرے کے ابواب بہت چھیے چلے گئے، بہال تک کہ اس کے مبادی بھی لوگوں کو معلوم نہیں، ایتھے خلصے پڑھے تھے لوگ، اچھا علم رکھنے والے بھی بعض او قات مبادی تک سے تلواقف ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمارا طال ہے، اور جہال تک حکومت کا معالمہ ہے تو حکومت چاہے اگریز کی ہو، یا اگریز کے

روردگان کی ہو، حائج کے احتباد سے ایجی تک دونوں میں کوئی فرق واضح نہیں ہوا۔ جو ذائبت وہل تھی، وی دائیت پہل بھی ہے۔

دو سراطبقہ موام کا وہ ہے جو مسلمان رہنا چاہتا ہے، اسلام ہے اس کو محبت ہے، دین ہے اس کو تعبت ہے، دین ہے اپنا کہ دین ہے اپنا دین ہے اپنا کہ دین ہے اپنا رشتہ تو ڑے ۔۔۔۔ اپنا طبقہ اہل علم کے بھی کمی نہ کی درجہ یں جڑا رہا، لیکن وہ جو ٹر زیادہ تر مہلوات اور مقائد کی حد تک ہی محدود رہا، اگر اور آگ برحا تو نکاح طلاق تک بی گیا اس ہے آگے ٹیس بیدہ سکا، چنانچہ اگر تمام دارالافاؤل یس آنے دالے استخابوں کے اعداد و شار جوج کے جائیں تو معلوم ہوگا کہ دہاں زیادہ تر آنے والے سوالات عبدات، مقائد، فکا اور طلاق سے متعلق ہوتے ہیں۔ بوع ددیگر والے سوالات عبدات میں آتے، یا بہت کم آتے ہیں۔

اس کی کیا دچہ ہے؟ طلا تکہ بھی وہ لوگ ہیں جو ہم سے عبادات کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ نکاح وطلاق کے متعلق لوچھتے ہیں۔ یہ لوگ تجارت، معاملات اور اپنے ذاتی لین دین کے بارے میں کیوں نہیں دریافت کرتے؟

سيكولر نظام كابرو يبكنثره

اس کی ایک وجہ سکولر ازم کا پردیگیٹرہ ہے کہ دین تو عبادات دغیرہ سے عبارت

ہے، اس سے آگے دین کا کوئی عمل وقل نہیں ہے، اس پرویگینڈے کا یہ اثر ہے کہ بہت سے لوگوں کو خیال عی نہیں ہو تاکہ ہم جو کام کررہے ہیں، آیا جائز کررہے ہیں یا تاجائز کررہے ہیں۔

یں آپ سے ایک بالکل عی واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک صاحب میرے والد ماجد حضرت منتی محد شغیع صاحب رحمت الله علیہ کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ برے تاجر تھے، ہروقت ان کے ہاتھ بی الحقی رہتی تھی، والد صاحب سے وظا لف وغیرہ لوچھے رہتے تھ، اور یہ بھی معلوم تھا کہ تجد گزار ہیں ۔۔۔ ایک عرصہ وراز کے بعد جاکر یہ بات کھی کہ ان کا سار کاروبار شے کا ہے، شے کی بھی دو قسمیں ہوتی

ے بعد جائر ہے بات ملی لد ان قاسار قاروبار سے قامین سے بی ہی وہ سمیں ہوئی ہیں۔ ایک چھپا ہوا جوا ہو تا ہے، اور دو مرا کھلا ہوا جوا ہوتا ہے، ان کا ہی کاروبار تھا۔ وظائف وغیرہ جو کچھ پڑھتے تھے وہ اس کے نتیج میں سے جاننے کی کوبشش کرتے تھے کہ کس سے میں کون سانبر آئے گا۔

اس میکولر پروپیگنڈے کا اثر یہ ہوا کہ وہ لوگ جو اگرچہ یہ بیکھتے ہیں کہ معالمات کا بھی حرام وطال سے تعلق اور ان کے کا جمع حرال سے تعلق ہے، لیکن اس پورے حرصے بیں خلاء اور ان کے درمیان اتن بڑی خلیج حائل ہوگئ ہے کہ ایک طبقہ دو سرے کی بات نہیں سیمت ان کا انداز گر اور، ان کی ذبان اور، ان کی ذبان اور، ان کی ذبان اور، ان کی ذبان اور، جس کا تیجہ یہ ہوا کہ آج ایک طبقہ دو سرے طبقے کو بات سمجھانے پر تاور نہیں۔

المارے نظام تعلیم یں مطالت کو پس پشت ڈالنے کی وجہ سے علاہ کرام میں بھی ایک بیری تعداد ایسے حفرات کی ہے، جن کو نماز، روزہ، نکاح اور طلاق کے مسائل تو یاد ہوتے ہیں، لیکن مطالت کے مسائل مستخفر نہیں ہوتے، خاص طور پر جو نے سے مطالت پیدا ہورہے ہیں، ان کے احکام کے استبلا کا سلقہ نہیں ہے۔ لبذا ایک طرف تو اجر لوگ ایک عالم دین کو اپنی بات نہیں سمجھائے اور اگر سمجھائے کی کوشش کی جاتی ہے و کری گھنٹے صرف ہوتے ہیں۔ وو سری طرف عالم نے بھی اس کوشش کی جاتی ہے کہی سابقہ بڑا اور سے بہلے اس مسئلے پر خور نہیں کیا، اور نہ تی اس مسئلے ہے کہی سابقہ بڑا اور

جن فقبی اصولوں کی بنیاد پر اس مسلے کا حل نکالا جاسکا ہے وہ مستحفر نہیں، جس کی وجہ سے ایک عالم تاجر کو مطمئن نہیں کر پا ؟، اس کا نتیجہ بالآخر یہ ہوا کہ ان عجروں نے اپنے ذانوں میں یہ بات بھادی کہ ان مسائل کے بارے میں علاء کے پاس کوئی حل نہیں ہے، اور اس سلطے میں ان کے پاس جانا فضول ہے، المذاجو سجے میں آتا ہے کو۔ جس کا نتیجہ یہ لکا کہ آج ہماری تجارت، معیشت اور سیاست سب سکولر کے کوئی مجائش ڈیموکرلی کے اصولوں پر چل رہی ہیں۔ اور ان میں اسلام کے لئے کوئی مجائش بھی ہے۔

#### عوام اور علاء کے درمیان وسیع فلیج حائل ہو چل ہے

اور اب تو یہ بات روز روش کی طرح عیل موچکی ہے کہ ان مسائل میں عوام کے اون سے علام کی گرفت ختم ہو چی ہے۔ جو عوام میج وشام ہمارے اور آپ کے بلتھ چوستے ہیں۔ اٹن وکانوں کا افتاح، بیوں کے نکاح اور اپنے مقامد کے لئے ہم ے دعا کرواتے ہیں۔ اپنی موام ہے اگر علاء یہ کہدویں کہ تجارت اس طرح نہیں کرو، ملکہ اس طرح کرو، یا بوں کہا جائے کہ ووث مولوی کو دو، تو یہ عوام علاء کی بات مائے کے لئے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ دماغ میں یہ بات بیٹ گئ ہے کہ دنیا میں زعدہ رہنے کے لئے ان طام سے کماحقہ راہنمائی نیس طے کی : ۔۔۔ یہ بہت بری خلج ہے جو حائل ہوگئ ہے اور اس خلیج کو جب تک یاٹا اور بھرا نہیں جائے گا اس وقت تک معاشرے کا فساو دور نہیں ہو سکا۔ اس فلیج کو باٹے کے لئے بہت ی جوں ے کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ يمال يہ مجى عرض كردوں كر خليج باشنے كا اظہار بہت سے حلتوں كى طرف سے كيا جاتا ہے، پہل تک کہ نو تعلیم یافتہ ملتوں کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے، لیکن بقول مولانا احتثام الحق تعانوي كه "يه نوتعليم يافته اور تجدد پند علقه جو كهت بين كه اس للج کو پاٹو، اس کا مطلب میہ ہے کہ اس خلیج میں مولوی کو دفن کروو تو خلیج پٹ جائے

جوالل زمانہ سے دانف نہیں وہ جاہل ہے

میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم طالت حاضرہ کو سمجیں کہ ہو کیا رہا ہے؟ حطرات فقبائ کرام رحبم اللہ کے مدارک بوے عظیم ہیں۔ انہوں نے اس لئے فرطا ہے:

﴿من لم يعرف، اهل زمانه فهو جاهل ﴾

کہ جو اپنے الل زمانہ سے واقف نہ ہو، وہ عالم نہیں، بلکہ وہ جالل ہے، اس لئے کہ کمی بھی مسطے کا اہم ترین حصد اس کی صورت واقعید (صورت مسئلہ) ہے، اس لئے لوگوں نے کہا:

﴿ ان تصوير المسئلة نصف العلم ﴾

جب تک صورت مسئلہ واضح نہیں ہوجاتی، اس وقت تک جواب می نہیں ہوجاتی، اس وقت تک جواب می نہیں ہوسکا اور محالمات جدیدہ سے واقعیت ضروری ہے۔ عالباً میں نے امام مرخی کی کتب مبدوط میں پڑھا کہ امام محر رحمة اللہ علیہ کا معمول تھا کہ وہ تاجروں کے پاس بازاروں میں جائے اور یہ دیکھتے کہ تاجر آئیں میں کس طرح محالمات کرتے ہیں۔ کی نے ان کو بازار میں دیکھا تو بوچھا کہ آپ کتاب کے بڑھنے کہ اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے تاجروں کا عُرف کیا ہوں تاکہ معلوم کرسکوں کہ تاجروں کا عُرف کیا ہوں تاکہ معلوم کرسکوں کہ تاجروں کا عُرف کیا ہے، ورند میں می مسئلہ

الم محروحمة الله عليه كى تين عجيب باتيس

#### ﴿ لم لم تحرر في الزهد شيئا ﴾

لیکن زہر وتھوف میں کوئی کآب کیوں نہیں تکھی؟ جواب میں آپ نے فرمایا کہ میں نے فرمایا کہ میں نے فرمایا کہ میں نے ان میں نے کتب المیدع جو تکھی ہے وہ کتاب الزہد ہے۔ تیمری بات یہ کہ کس نے ان سے بچھاکہ ہم اکثر ویشتر آپ کو دیکھتے ہیں کہ نہیں آپ کے چرے پر نہیں آئی۔ ہر وقت ممکنیں رہے ہیں۔ جیسے آپ کو کوئی تشویش ہو۔ جواب میں فرملیا:

﴿ ما باک فی رجل حعل الناس قنطرة يمرون عليها ﴾ "اس شخص كاكيا طال پوچستے ہو جس كى كردن كو لوگوں نے بل يمايا ہو، اور دہ اس پر كررتے ہوں "۔

#### ہم نے سازش کو قبول کرلیا

بہرطان ہے حطرات اہل ذمانہ کا تحرف، مطالات اور دو سری چزیں معلوم کرنے کا افا اہتمام فریا کرتے ہے۔
افا اہتمام فریا کرتے تھ ٹاکہ تصویر سئلہ معلوم ہو۔ جب ہم لوگ سازش کے تحت بالا اور ایوانوں سے الگ کردیے گئے او بجائے اس کے کہ ہم اس سازش کو المام بطانے کی گر کرتے، ہم نے فود ای صورت حال کو تجود کردیا، جس نے ہم کو ہم نے اپنی معلومات، اپنی سوچ اور گلر کے دائرے کو محدود کردیا، جس نے ہم کو سمیٹ لیا، پھراس سے باہر نگلے کی ہم نے گلر نہیں کی۔ اس صورت حال کو فتم کے بین سمیٹ لیا، پھراس سے باہر نگلے کی ہم نے گلر نہیں کی۔ اس صورت حال کو فتم کے بین میں بیا کرنے میں کامیاب نہیں ہو یکتے، لین جب تک ہم ایک طرف یہ کو شش نہ کرایس کہ ان مطالات کا میکھ ادراک ہوجائے، جب تک ہم ایک طرف یہ کو شش نہ کرایس کہ ان مطالات کا میکھ ادراک ہوجائے، اور ان کا میکھ کو شش کی جائے۔ اس دفت تک ہم افتلاب بیا کرنے میں کامیاب نہیں کرنے کی کو شش کی جائے۔ اس دفت تک ہم افتلاب بیا کرنے میں کامیاب نہیں کو گئے۔

جميق كمدان من الل علم كى ذهد دارى

شليديد كيفي مل مباخد نه وكد ماراكام اس سليط من انا اوحورا اور ناقص ب

کہ آن آگر بالفرض ہے کہہ دیا جائے کہ ساری حکومت تہارے حوالے، تم حکومت کے اعلی افسرے چاؤہ یعنی وذیر اعظم سے لے کر ادنی وزیر تک اور تمام حکموں کے اعلی افسرے لے کر چیڑای تک تم آدی مقرر کرو تو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ایک وو روز میں نہیں، ایک وو بینوں میں ایک سال میں صورت حال میں بین ایک وو بینوں میں ایک سال میں صورت حال بدل دیں ۔ ہمیں سائل کا علم اور ان کی تحقیق نہیں، اور جب تک سائل کی تحقیق نہ ہو اس وقت تک ان کو نافذ کیے کیا جائے گا۔ اس لئے ضروری ہے کہ الل علم اس طرف متوجہ ہوں، یہ ان کی ذات واری اور وقت کی اہم ضرورت ہے۔ لیکن (معاذ اللہ) اس قوجہ ہوں، یہ ان کی ذات کوئی تحریف کا کام شروع کردیں، بلکہ کین (معاذ اللہ) اس قوجہ صورت حال معلوم کریں اور اس کے اوپر میج فقبی اصولوں کو منطق میں علوم کرے لوگوں کے سامنے بیش کیا جائے۔

## نقیه کی ذمه داری ب که وه مبادل راسته نکالے

ایک فقیم کی صرف اتن بی ذمّہ داری نہیں ہے کہ یہ کہہ دے کہ فلال چڑ حرام ہے، بلکہ ہمارے فقہاء کے کلام میں یہ نظر آتا ہے کہ جہال کہد دیا "حرام ہے" چریہ کہتے ہیں کہ اس کا قبادل رائد یہ نے، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دافتے کو بیان کیا ہے ان سے خواب کی تعبیریو چھی گئی تھی۔

> ﴿ انی اری سبع بقرات سمان یا کلهن سبع عحاف ﴾ روحت:۳۳

ا خصرت بوسف عليه السلام في خواب كى تعبير بعد مين بتلائى، اور تعبير مين جس تصاف كى اطلاع دى من تحى، اس سے نيخة كا طريقة بہلے بيلا - چناني فرملا:

﴿ قَالَ تَزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم الدوه في سنبله ﴾ (مِحد: ٣٤)

#### فقيه داعى بھي ہو تاہے

فتیر محض فتیم نیس ہوتا، بلکہ وہ دائی ہی ہوتا ہے، اور دائی کاکام محض خلک قانونی کام نیس ہوتا کہ دائی کاکام سے قانونی کام نیس ہوتا کہ وہ بید کہد دائی کاکام بید مجل کے دوہ بید بھائے کہ بید حرام ہے، اور تمہارے لئے طال راستہ بید ہے۔

#### ہاری چھوٹی سی کو شش کامقصد

طال وحرام کا فیملہ کر کے حرام کے مقابلے جی لوگوں کو جائز اور طال راستہ بتا ، بحثیت وائی فقیہ کے فرائض جی وافل ہے، اور جب تک حالات حاضرہ اور مطالت جدیدہ کا علم نہ ہو، اس وقت تک یہ فریضہ اوا نہیں ہو سکا، اس لئے جی مطالات جدیدہ کی حقیقت اور صورت بیان کی جائے، اس دور جی کیا کیا محالمات کس طرح جدیدہ کی حقیقت اور صورت بیان کی جائے، اس دور جی کیا کیا محالمات کس طرح انجام دیئے جارہے ہیں، یہ بیان کیا جائے اس کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ یہ فکر عام ہوجائے، اور امارے طقے جی اس کے بارے جی شختگو شروع ہوجائے، اور امارے طقے جی اس کے بارے جی شختگو شروع ہوجائے، اور امارے طقے جی اس کے بارے جی شختگو شروع ہوجائے، اور امارے طقے جی اس کے بارے جی شختگو شروع ہوجائے، اور

## میں نے اس کو ہے میں بہت گرد کھائی ہے

یں نے اس کو پے جس بہت گرد کھائی ہے۔ اس لئے کہ جس اس کو پے جس اس وقت داخل جو گیا ہے۔ اس لئے کہ جس اس کو پے جس اس وقت داخل جو گیا اور جس اس کو پے جس داخل اور جس اس کے استحالات اجنی، اسلوب علائف اور مختلف کا انداز نیا، کتابیں اگر پڑھیں تو ان کے اندر کمی بات کا سر پر بجھ جس نہیں آتا۔ لیکن اس سب کے باوجود داخ جس شروع سے ایک دھن تھی، ای دھن کی دج سے بہت کتابیں پڑھیں، بہت لوگوں سے رجوع کرتا پڑا، سالہا سال کے بعد جاکر مراوط انداز جس کے کھی اتمی سجھ جس آئیں، اور ایک خلاص ذہن جس صاصل

ہوا، وہ فلاصہ طالب علموں کے کام کی چز ہے۔

#### اس کورس کی اہمیت کی تازہ مثل

ایک آزہ مثل میں آپ کو بتا آ ہوں جس ہے آپ کو اس کام کی اجمیت، فائدہ
اور ضوورت کا اندازہ ہوگا، جس طرح ہم نے بید چھوٹا ساکورس تر تیب دیا ہے ای
طرح ہم نے ایک چھوٹا سا مرکز "مرکز الاقتعاد الاسلامی" کے نام سے قائم کیا ہے۔
اس کے تحت تا جروں کے لئے ایک کورس طال ہی میں مجد بیت المکرم (گلش اقبال) میں ہم نے متعلق بنتی لازی
اقبال) میں ہم نے متعقد کیا، مقعد بید تھا کہ طال وحمام سے متعلق بنتی لازی
مطلمات ہیں وہ تا جروں کو بتائی جائیں اور موجودہ دور کے جو مطلات چل رہے ہیں،
ان میں ان کو شری ادکام کے اندر رہ کر کیا کرنا چاہئے؟ اس کی نشاندی کی جائے۔
بن بہلی بار ہم یہ کورس کررہ نے تو کوگوں نے کہا کہ آپ کیا کرنے جارہ ہو؟
آبا میں جو نکہ لوگوں کے لئے متاب انتظامت اور کھانے چنے کا بندوب ہی کرفا
آبا میں جو نکہ لوگوں کے لئے متاب انتظامت اور کھانے چنے کا بندوب ہی کرفا
آبا کی جارسوروپ نی نفر فیس بھی مقرر کی۔

## لوكول كاجذبه

المارے پاس صرف مو آدمیوں کی حمجائش تھی، اور اطلاع کے لئے ہم نے کوئی استہار یا اخبار میں خرنہیں دی، زبانی لوگوں کو بتایا کہ ایسا کورس منعقد ہورہا ہے، اس کے باوجود پہلی مرتبہ ایک موسات افراد نے چیے جمع کما کر اس میں داخلہ لیا۔ اور سب نے باقاعدہ سفارشیں کروائی کہ ہمیں بھی داخلہ دے دیا جائے۔ پہل تک کہ بعض لوگ جو امریکہ جارہے تھے اور کلٹ کروانچکے تھے انہوں نے اپنی سیٹیں کہ منس خرک کروانچکے تھے انہوں نے اپنی سیٹیں کم منس خرک کروانچکے تھے انہوں نے اپنی سیٹیں کم منس خرک کروانچکے تھے انہوں نے اپنی سیٹیں کم منس خرک ہوئے۔

## ملمان کے ول میں ابھی چنگاری باتی ہے

میں دنیا کے بہت سیمیناروں، قدا کروں اور اجلاسوں میں شرکت کرتا رہتا ہوں۔
جعے علم ہے کہ لوگ سیمیناروں میں کتے ذوق، شوق اور دلچپی کا مظاہرہ کرتے ہیں

سیمام طور پر ہیں ہوتا ہے کہ پہلے کھنے میں مثلاً % ۱۹۰ (سو فیصد) عاضری رہ گئے، دو سرے کھنے میں ۴۰ (نوے فیصد) ہوجائے گی اور تیمرے کھنے میں گہیں کی دو سرتے فیصلہ میں ہیں ہیں کہیں کوئی دانہ نظر آتا ہے ۔ لیکن ہم نے جو سیمینار منعقد کیا وہاں لوگوں کی دلچپی کا کوئی دانہ نظر آتا ہے ۔ لیکن ہم نے جو سیمینار منعقد کیا وہاں لوگوں کی دلچپی کا سیمالی میں کہی ہوئے کہ ہم تن شوق اور یہ سیمالی میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوئی، اس کو تھوڑی می مجمیز کی ضرورت ہے، اگر اس کو میح پرنگاری ختم نہیں ہوئی، اس کو تھوڑی می مجمیز کی ضرورت ہے، اگر اس کو میح پرنگاری ختم نہیں ہوئی، اس کو تھوڑی می مجمیز کی ضرورت ہے، اگر اس کو میح پرانہ میں ایکی ساتھ کہ بھے یہاں ہے سیمین کی شاعر نے بڑی دائیں گئے کہ بھے یہاں ہے سے سیمین کی شاعر نے بڑی ساتھی بات بی ہے۔ گئی تو آئے بھی وہ آنے کو تیار ہے ۔ کی شاعر نے بڑی

میرے طائر گنس کو نہیں باغبل سے رنجش لے گریں آب دوائد تو یہ دام تک نہ پنچ

#### الله تعالى كے سامنے جواب دي كاخوف

ڈر گنا ہے کہ کہیں اللہ جارک وقعائی کے سامنے ہاری پوچھ نہ ہوجائے کہ یہ قوم شکاریوں کے جال میں جاری تھی اللہ قوم شکاریوں کے جال ہیں گار کیوں نہیں گی؟ مجھے اللہ جارک وقعائی کی رحمت سے امید ہے کہ اضاء اللہ یہ صورت حال بدلے گ، یہ سازش کی پیداوار اور معنوعی صورتحال ہے، حقیقی صورت حال نہیں ہے۔ہماری

ارخ کی چودہ صدیاں اس صورت کی نفی کرتی ہیں۔ اس داسلے کہ اس پورے عرص میں زندگی کے ہر گوشے میں علاء کا کردار راہنمائی کا کردار اداکرہا ہے ۔۔۔۔ ہوسکتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ تبدیلی نہ دیکھ عمیں، ہماری ادلادی، ادلاد کی ادلادیں دیکھیں، لیکن مبارک ہیں وہ جائیں جو اس کوشش میں صرف ہوں۔اللہ تبارک وتعالی اپنی رحمت ہے ماری جائوں کو اس کام کے لئے قبول فرمائے، آمین۔۔

انقلاب کی راہ ہموار کرنے میں ہم حصّہ دار بن جائیں

ا نظاب آئے گا اس میں کوئی شک نہیں۔ نی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

> ﴿ مثل امتى مثل المطر لايدرى آخره خيرام اوله ﴾ (تذي، كتب الاشل، بب ش امتي ش العرا

> "میری امت کی مثال بارش کی س ب، نبیس معلوم که اس کا پہلا حصد زیادہ بہتر ہے ا آخری حصد زیادہ بہتر ہے"۔

لکن اس میں ہم حصہ دارین جائیں، ہارے ذریعے سے بھی اللہ تعالی کوئی اینٹ رکھوادے تو ہاری سعادت ہے۔ اگر ہم چھے ہٹ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ادر کو کھڑا کردیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا محاج نہیں ہے۔

> ﴿ان تتولوایستبدل قوماغیر کم ثم لایکونواامثالکم ﴾ (مم ۲۸۰) "اگر تم یتی بث کے تو اللہ تعالٰ تہاری جگہ دو سری قوم لے آئیں گے، جو تمہاری طرح نہیں ہوگ"۔

اور ایک وقت آئے گاکہ یہ نداق اڑانے والے اور نعرے لگانے والے، ان کی آوازیں بیٹے جائیں گ، حلق حمل موجائیں کے اور انشاء اللہ دین کا کلمہ سمبلند ہوگا۔

#### جديد مقالات سے وا تغيت ضروري ہے

اس درس میں اماری تمام محقظ فقد المعالمات پر ہوگ، امارے ہاں ہند وپاکتان میں فقد المعالمات پر قوئ مالک میں علاء نے میں فقد المعالمات پر قوئ کی تو ہیں، لیکن کتابیں تہیں ہیں۔ عرب ممالک میں علاء نے اس موضوع پر بہت کام کیا ہے، ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں۔ تجدد پند بھی ہیں، اور آزاد بھی ہیں اور اجمن صحح الفکر اور متصلب بھی ہیں۔ میں نے ان معترات کی کوشش کی ہے اور المحدللة، اب کتابین دارالعلوم کے کتب فائے میں لاکر رکھنے کی کوشش کی ہے اور المحدللة، اب فائے اور الحدللة، اب فائے اور الحدللة، اب میری گزارش کی ہے کہ اہل علم کو اس کام سے واقفیت ہوئی جائے، ان کی کتابوں کو دیکھا جائے اور ان کا مطاحہ کیا جائے۔

مروں کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک موضوع کو لے کر اس پر پوری
کتاب لکھ دیتے ہیں۔ مثلاً "الخیار" کے نام ہے ایک کتاب لکھی، اس میں خیار
عیب، خیار شرط، خیار روے اور خیار تعیین وغیرہ تمام خیارات ہے متعلق مباحث
ذکر کردہے، اور اس کے تحت بضنے جدید سائل آتے ہیں ، ان پر بھی کلام کرتے
ہیں، ای طرح کی نے "الغین" کے اوپر کتاب لکھی کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کی
کیا حقیقت ہے، اور کی نے "التامین" کے اوپر کتاب لکھ دی وغیرہ وغیرہ و

الله تعالى مارے لئے اس كام كو دنيا و آخرت كى سعادتوں كا ذريعہ بنائے اور مارى اس كوشش كو تبول فرمائے۔ آجين-

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

